





Marfat.com



### فهرست مضائين

| صفح | مضمون                                     | صفحه | مضمون                               |  |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|--|
|     | رفعیرین کے آخری عمل ہونے کی               | 9    | عرض ناسشهر                          |  |
| 10  | کھی کوئی دلیل نہیں ہے                     | 11   | مِشْ لفظ                            |  |
| 11  | متبع صریت کون ہے ؟                        | 14   | ادلهٔ کالمه کی وجه تصنیف            |  |
| my  | احادیث می نعارض نہیں ہے                   | "    | غيرمقلدين كے شائع كرده النتهاركامتن |  |
| 4   | ایک سنبه کاازاله                          | 10   | ايصاح الادليس ايك آيت كي طباعت      |  |
| ۲   | @ آين بالجركامسئله                        | 177  | می علطی پر شنبیہ                    |  |
| 19  | ندابه مين فقها                            | ۱۲   | كتاب كاآغاز                         |  |
| ١٠, | آمین کے بارے میں روایات                   |      | ① رفع برین کامسئله                  |  |
| ۲۳  | سلف کاعمل                                 |      | ندابهب فقها                         |  |
| "   | مِسَّرًا آمين كهنے كے دلائل               | 74   | اختلاف کی رجہ                       |  |
|     | آبسته آمین کہنااصل ہے اور                 | 11   | رفع يدين كى روايت                   |  |
| 44  | جر اكہنا تعليم كے لئے تھا                 | 44   | ترک رفع کی روایت                    |  |
| 07  | تورى اور شعبه رحمها الشركي روايتون ملطبيق |      | ر دایات کس طرف زیاده بی ۲ور         |  |
| רץ  | كتاب كاخلاصه                              | 19   | عمل سي برزياده سي ؟                 |  |
| ١٨  | وفعهٔ دوم کا آغاز                         | ۳.   | نقطة نظركا اختلات                   |  |
| 4   | @ نازمي بالقد كهال بانه هايي،             | 11   | بهلانقطة نظر                        |  |
| 01  | مذابهب فقهار                              | 11   | د دسرانقطهٔ نظر                     |  |
| or  | لائقهاند صفى كى روايات                    | ۲۱   | اختلاف کی دوسری وجه                 |  |
| 24  | محلِّ وضع کی روایات                       | ٣٣   | تسنح كاليك اور واضح قرينه           |  |
| 11  | سينه يربا تقربا غرصن كى روايات            | ۲۲   | ردام رفع کی کوئی دلیل نہیں ہے       |  |
| 00  | زيرناف المقربانه عفى روايات               | 10   | د فعهٔ اول کا آغاز                  |  |

\*\* (TRAI) \*\*\*\*\* (N) \*\*\*\*\*\* (N) \*\*\*

| سفح | مضمون                                  | صفحه | مضمون                           |
|-----|----------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1   | تقلبد فغير فغير تتخصى                  | 00   | قوف روایات                      |
| 1   | تقليد شخصى كى تاريخ                    | "    | ناب كاخلاصه                     |
| 00  | تقلیشخصی کا وجوب اجماع امت سے ہے       | 04   | عدسوم                           |
| 11  | مججه اورلوگول كااختلات                 | 09   | )كيامقترى برفاتحه واجب ہے؟      |
| ۲۸  | فرقه ابل مديث كى حقيقت                 | 41   | ا بب نقها                       |
| 14  | كياابل صربت غيرمقلدين                  | 44   | ماکل: جوازی روایت               |
|     | ﴿ ظهر كا آخر وقت اورعصر كااول وقت      | 44   | انعت كى روايات                  |
| 19  | (مثل اورشلین کی سجت)                   | 11   | ازاور مانعت مي تعارض نبي ي      |
| 91  | غراسب فقهار                            | 44   | بت كريمير كے ناسخ ہونے كے ولائل |
| 14  | روايات                                 | 4.   | ولي باطل                        |
| ۳   | يهلى روايت اوراس كامفار                | 41   | يت مي خصيص                      |
| N.  | دوسرى روايت اوراس كامفاد               | 11   | وقعة جهاري                      |
| 0   | تبسرى ردايت ادراس كامفاد               | 44   | (۵) نظلید خصی کا دعوب           |
| 1   | جوئقى روايت اوراس كامفار               | 40   | قليد كرمعني                     |
| 97  | بایخ میں روایت اور اس کامفاد           | 4    | قليد فسي كامطلب                 |
| "   | جهمتی روایت اوراس کامفاد               | 44   | تقلیدے منی میں علط قہمی         |
| 94  | امام اعظم کی مختلف روایات کے           | 4    | یک اورغلط قهمی                  |
| ,   | سلسلين احناف محفقف نقطها منظر          | 41   | و فعدً خامس                     |
| 11  | بهلا نقطه نظر                          | 49   | وصول کے اغرر بول                |
| "   | ر وسرا نقطهٔ نظر                       | "    | تقليد فطرى چيز -                |
| 99  | الميسرالفظة نظر                        | ۸۰   | مهلی دلیل                       |
| 121 | جمہور کے باس بھی کوئی تطعی دلیل ہیں ہے | ΔΙ   | دوسرى ديل                       |
| 1.1 | رفعهٔ سادس                             | 4    | تيسري دليل                      |
| 1.0 | © تساوي ايمان كامسكله                  | AF   | چو کھی دلیل                     |

| menen          |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 16 ( ) A you | (WWXXXX) (A) WXXXXX | **( with the wind the |

| صفحه   | مضمون                                      | صفحه | مضمون                             |
|--------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| ٣٣     | دفعهٔ تامن كاآغاز                          | 1-4  | مام اعظم سے مردی دو قول           |
| الهاسه | مقدمات خمسه                                | 11   | یمان کی تعربیف میں اختلاف         |
| 11     | 🛈 ملکیت کی علیت ، قبضة تامه ہے             | 1.0  | غظی نزاع کی تعربین                |
| 1      | بيع دسترار دغيره اسباب ملك بي              | "    | بان کے دوومعنی                    |
| 10     | قبضه کے علت ملک ہونے کی دسیل               | 1.4  | بهان کی بہلی تعربیت               |
| 11     | الكيك شبدا دراس كأجواب                     | 11.  | یان کے بسیطہونے کے دلائل          |
| "      | د وسرائت اوراس کاجواب                      | 1    | بان کی دوسری تعربیت               |
| 171    | و مردعور تول کے مالک ہوسکتے ہیں            | II   | بان می کمیشی ہوتی ہے یا ہیں؛      |
| ٣٩     | و نکاح کی حقیقت بیج ہے                     | 19   | ضان بلا وجر ملعون مختر محت        |
| الر    | و بالحمي سيزي بع بوتى ع                    | וול  | نلان كاراز كهلمآب                 |
| "      | روح برن برقابض ہے                          | 110  | زاير إيمان والى نصوص كامطلب       |
| "      | حیوانات سے انتفاع جائز ہونے کی وجہ         | IIA  | فعد سابع كاخلاصه                  |
| الما   | انسان کابرن مال ہے                         | 171  | و قضائے فاصی کاظائرادباطناً افزیر |
| 11     | انسان اینے بدن کا مالک ہے                  | 144  | المراوباطنا كامطلب                |
| 4      | عورت الينے برن كوبيح نہيں سكتى             | 11   | تقود ونسوخ كي تعريف               |
| "      | يهلي دليل                                  | li . | اسطه اوراس کی قسیس                |
| "      | دوسری دلیل                                 | 11   | سنله كاآغار                       |
| 44     | تىمىرى دىيل                                | 177  | نېور کې نقلي د ليل                |
| "      | عورت صرف اینے منافع توالد بیج سکتی ہے      |      | مهور کی عقلی دلیل                 |
| "      | عورت ابنا نفع توالدكيوں بيع سكتى ہے ؟      | IFA  | مام اعظم کے نقلی دلائل            |
|        | نفع توالد کی سے می کوئی تو ہیں نہیں ہے     |      | ام أعظم ك عقلى دليل               |
| - 1    | نفع توالد كى بيع من كونى فسادلازم نهيس آيا | 11   | ياعقلي كي تفصيل                   |
| الدر   | @ نکاع کیوں ضروری ہے ؟                     | ا۳۱  | بمهور کی نقلی دلیل کے جوابات      |
| MA     | عورت كي دو عيثين                           |      | نهور کی عظی دلیل کاجواب           |
| 11     | عورت كايرن اسى كاملوك ہے                   | "    | تاب كى شرح كاآغاز                 |

\*\* (ILEGIT) \*\*\*\*\* (ILEGIT) \*\*\*

| صفحه | مصنمون                                   | معفر | مضمون                                                                          |
|------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| API  | قاضی نائب خداہ                           | IMA  | ایک شبراوراس کا جواب                                                           |
| 14.0 | قاضی وحاکم کی خلافت خداوندی پر           |      | مردعورتوں كامالك بروسكتاہے عمر                                                 |
| 149  | ايك شير اوراس كاجواب                     | "    | اس کا برعکس نہیں ہوسکتا                                                        |
| 14.  | قاضی رعیت کا ولی ہے                      | 10.  | عورتس ایناجسم مبه نهیں کرسکتیں                                                 |
| 141  | ظالم قاصى نەخداكا ئاسىج بنەرهمىت كاولى   | 101  | حضوراكرم صلى الشرعليه وسلم كيلئ مبهجائزتها                                     |
| "    | لاعلمي معقول عذرب                        | 1    | حفنورلي للمعليه ولم تمام كائنات كمالكم                                         |
| 1KP  | قضائے قاضی کے ظاہر اوباطنا نادمونے کی وہ | 104  | ايان نرموز كي صوريس لكيت يلي صرف من الأي                                       |
|      | تحصیل ملک کے لئے غلط طریقہ               | 100  | كفارج يالوں ك الرح كيوں بي ؟                                                   |
| 144  | اختیار کرناگناه کبیرہ ہے                 | 100  | الكار الكاموني برايك اعراض                                                     |
| 144  | طريقه كي خرابي ملك مك تهين بهيتي         | 104  | جواسد                                                                          |
| 11   | قطعة من النارتص مرت بيس ب                |      | شومراك يوى فروخت كرے توبيع باطل ج                                              |
| 140  | المين جو گان ، آمين ميدان!               | 101  | الماريل)                                                                       |
| 144  | @ محارم سے علاج مرزنامی تبریدارمات       | 17.  | قبضه کے اللہ الک او نے پر بہلااعراض                                            |
| 149  | محارم کے معنی                            | 1    | جوارب                                                                          |
| "    | زنا کے معنی                              | 141  | ودسرااء افن                                                                    |
| 14.  | صر کے معنیٰ                              | 11   | جواب                                                                           |
| "    | صراورتعزير مي فرق                        |      | شوبراگربوی کوفروخت کرے تو تی باطل ہے                                           |
| "    | حدرنا                                    | 171  | (دوسری دلیل)                                                                   |
| 11   | مسئله كاآغاز                             | 144  | حرمت متعدى وجه                                                                 |
| IAJ  | جهور کی دلیل                             |      | قاضى كے فیصلہ ہے بھی منكوم عورت                                                |
| "    | امام ابوصنيفرح كے نقلی دلائل             | וזר  | كاكوئى مالك نہيں ہوك                                                           |
| 11   | میلی روایت                               | IWA  | انتقال ملك كارساب منكوص كے                                                     |
| "    | دوسرى روايت                              | 170  | حق مين سيكار كيون نبين ؟                                                       |
| IAP  | مبسری روابیت                             | 144  | عیر منکو صورت اور دیگراموال کے بارے<br>ش امام صاحب کا ندیمب<br>*************** |

| **** C.  | WWWWWX                                                                        | 4           | *************                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| صفحه     | مضمون                                                                         | صفحه        | مضمون                                 |
|          | المارظهورس عدم تحديدير                                                        | 117         | چوگھی روایت                           |
| 4.0      | استدلال درست نہیں                                                             |             |                                       |
| 4.4      |                                                                               | l I         | (۱) سنت في المحل اوراس كا حكم         |
|          | فلتين والى مدسي مسي شخدير                                                     | U           | (٢) مشبر في الفعل اوراس كاحكم         |
| 4.4      | بر استدلال درست نہیں                                                          | ١٨٢         | ١٣) سنبه في العقد اوراس كا حكم        |
| 4.9      | حدسب لايرونن واحب العمل ب                                                     | 100         | مفتی به تول                           |
| 71.      | اخناف كااصل نرسب اوراس كى دليل                                                | IAY         | صاحب برايه كى جامع اورمحققانه بحث     |
| "        | قليل وكثيربانى كاحكام مخلف ين                                                 |             | جبهور کی دلیل برنظر                   |
|          | قليل وكتبركا فيصله رائيم بلي برا                                              | IAA         | امام صاحب کی عقلی دلیل                |
| 111      | مجمور دیاگیا ہے                                                               | 149         | ا ام صاحب کی دوسری دلیل               |
| nr       | ده در ده کوئی اصل مذہب نہیں                                                   | 11          | افعالِ حِستة اورافعالِ سرعيه كي تعريف |
| 717      | ادلة كالمرتام بشد                                                             | 19.         | نهی اور تقی می فرق                    |
| MA       | بواب ترکی به ترکی                                                             |             | افعال شرعيه كي نهي من شرعي            |
|          | غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ                                                   | 11          | تدرت مزدری ہے                         |
| 1        | ظاہر ایک اور خودرانی ہے                                                       | 11          | ونعته تاسع كاآغاز                     |
| 11       | غبرمقلدين مع كياره سوالات                                                     | 191         | الكاح محارم بعى حقيقى كلح ہے          |
| 414      | التماس وياد واشت                                                              |             | نكاح كركے محارم سے صحبت كرنا ہى       |
| 444      | كياغيمقلدكولانمهبكها يجاب                                                     | 191         | حرمت مي زناس برها بواب                |
| 777      | and - and                                                                     | 190         | تهمت كاانجام برابوتاب                 |
| 477      | جوتی بھی کہ، مجھ می سے کھاؤ                                                   | 194         | الى كى پاكى ئاپاكى كامسئله            |
| TYC      | اظہار                                                                         | 199         | غدابه فقهار                           |
| 1        | سوالاب مستمره كاابك اوراجما لي جواب                                           | 4.1         | روایات                                |
| 779      | اس كتاب كے بعد دومری سنداور                                                   | 1.4         | مستدلاتِ فقهار                        |
| 20       | نادر كتاب (سِرَاجَامُندِرًا) عِرْمُقَلَدُرُ                                   |             |                                       |
| كالمحاكا | ا احتراصول مصرفواب میں ۔ ممدہ کیا ہت۔<br>ادمہ می کہ تب ہذاہ یہ زینڈاما رکی سر | <b>*</b> ** | <b>※※※※※※※※※※※※※</b>                  |
|          | ر برمرسب المرسب                                                               |             |                                       |

#### بسروالله الريخين الرجينو

### وران

الحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على رسول على والدو حجبه اجمعين ا امابعد ، فليخ الهنك (ولادت الهميمة وفات المهمة) دارالعلوم ديوبندك اس فرزنداولين كالقب سخس ك ذريعه بهله بهل ما در على كي آغرش تربيت آباد بهوئى بر در درگار عالم نے اُن كے بُن و سعادت كواس طرح ظاہر فرما ياكر حب سے الفول نے محن مدرسه ميں كتاب زندگ ك ا در ا ق معود لے اسى دقت سے بهال علم دھمت ك فافله نے سامان اتارا ، پهرتادم والبيس گلستان قاسى كهولے اسى دقت سے بهال علم دھمت ك فافله نے سامان اتارا ، پهرتادم والبيس گلستان قاسى كر بهارول ادر عفار در نبير كار دو وارد و ميں اضاف بى ہوتار با د جرو بركت ك و دمناظر ديكينے ميں آت كر تاريخ ميں ان كى مثال كم طے كى ، ا در آج تك انہى اكابر كے انفاس قدسية كى حوارت ميں اسام ميں آت كر تاريخ ميں ان كى مثال كم طے كى ، ا در آج تك انہى اكابر كے انفاس قدسية كى حوارت

المرازعلم ك ترقى كى منمانت سے - اللهم زدفزد -

سنج المبدر فی اورات او العلمام و الا العقوم میں بہلا سبق پڑھا، طامحور دو بندی، قاسم العلم والحرا صرت نافوتری اورات اورات او العلمام و النابعقوت نافوتوی کے سائے ذائو کے اورب آبہ کرے والم العام موان العقوم کے بہلے جلسہ دستار بندی میں دستار فعنیات سے فوائے فارغ ہوت ، اس کے جند ما و بعد وی الا العام حضرت نافوتوی مقلب العالم حضرت گلوری کی معیت میں ج بیت السر کے ایکے بھواسی سال مجم الا سلام حضرت نافوتوی کی موایت کے مطابق حضرت حاجی الما دالمرم اللی معیت ہوئے اور سے جمال محد میں مقروفر ما کے گئے والعلم ویو میں بات خوا و مدرس مقروبو کے والعلم ویو میں بلات خوا و مدرس مقروبو کے ، اور صفال اور میں مقروفر ما کے گئے ۔

بھرچئیم فلک نے رکھاکہ وارالعلوم کے فرز تدارلین نے مند تدریس کواس شان سے آباد
کیا کہ الم وحکمت کے سیارے مادر کھی کے بام وور رکا طواف کرنے لگے ایسے خوش نصیب اساتذہ
تاریخ میں کم گذرے ہی کی نظر کیمیا اثر سے دوجار طلبہ می نہیں سینکڑوں طلبہ می جقرب کی شان
پیدا ہوگئی ہو جس کے لاغرہ کی صف میں علامة الدہ رصرت ہولانا انورشا وکشمیری محکم الاحت
معرت تعانوی بھی الاسلام حضرت دلانا حسین احد مدی مفتی عظم ہولانا کھایت اللہ دولوی بھر اسلام



ولانا جدات المرائي معفرت مولانا محدميان صاحب، مولانا اصغرمين ديوبري في الاسلام معفرت ولانا جدات العلامه مولانا محدادا أمر مراد آبادي، حضرت العلامه مولانا محدادا أمم بليا وئ في الرائي معنوت العلامه مولانا محدادا أمم بليا وئ معدر آن مورانا احد على لا مورى وغيرم (قدس الشراس المراس) جيست نابغة و درگار اورجيال علم نظراً يمن منظراً من من مناسلات المراس ال

اس ك خالب باكواكسير كنيم يرجبور سه.

نیزید که علی منبوت کے سمندری عواصی کی تعلیم و یفے والے مدررگ میوان سیاست یں مدم رکھنے ہیں ہوگئے ماں دواکٹر الساری مکرم چندگا نرھی اورحان عرزانفطار جیسے قدرائے سیاست یں ان کی چرد کی کواپنی سعادت اوران کے نقوش قدم کومزر کا ان ایک بیردی کواپنی سعادت اوران کے نقوش قدم کومزر کا ان ایک بیردی کواپنی سعادت اوران کے نقوش قدم کومزر کا در آوادی کا آف الم الله ع بوجا کہ جو اللہ عام کوجا کہ جو اللہ کی تخریب جلاتے ہیں تو تاریخ کے افق سے چند کر دوول کے دور آوادی کا آف الم بلوع بوجا کہ جو اللہ عام کوجا کہ باللہ ع بوجا کہ جو اللہ کی تخریب جلاتے ہیں تو تاریخ کے افق سے چند کر دوول کے دور آوادی کا آف الم بلوع بوجا کہ جو اللہ کا دور آوادی کا آف الم بلوع بوجا کہ جو اللہ کا دور آوادی کا آف الم بلوع بوجا کہ جو اللہ کا دور آوادی کا آف الم بلوع بوجا کہ جو اللہ کی تخریب کے ان کا دور آوادی کا آف کے بودر آوادی کا آف کی بھول کے بودر آوادی کا آف کے بودر آوادی کا آف کی بھول کے بودر آوادی کا آف کے بودر آوادی کا آف کے بودر آوادی کا آف کی بھول کے بودر آوادی کا آف کی بودر آوادی کا آف کی بھول کے بودر آوادی کا آف کی بھول کا کو بھول کی بھول کے بودر آوادی کا آف کی بھول کی بھول کی بھول کے بھول کی بھول کے بھول کی بھول کی بھول کی بھول کی بھول کی بھول کی بھول کے بھول کی بھول کے بھول کی بھول کی

رعارے کر پرور دگارعالم دارالعلوم دیوبند کے فیوض دہرکات ادراس کی علمی ورد عالیٰ خدا کو مخرم اراکین شوری ادرحفرت مولانا مرغوب الرحمٰن معاحب دامت معالیم کی زیرسر برینی جادی وسادی ادرقائم درائم رکھے، اور فرام مرزکوا فلاص وسن عمل کی دونت سے مرفراز فرماما رہے۔ آئین وسادی ادرقائم درائم دالا واخرا می مرزکوا فلاص وسن عمل کی دونت سے مرفراز فرماما دست آئین و دسادی ادلا واخرا

وادالعساوم ولجبند

## من الفظ

اَلْحَهُدُولَدُ اللّهِ وَالْحَهُمَةِ الْمَهُ الصَّالِحَاتُ ، وَصَلُواتُ اللّهِ وَسَلَامَهُ عَلَىٰ اَحَدُرُمُ الْمُهُوجُودُ دَاتِ ، وَعَلَىٰ اللّهِ وَاصَحَابِهِ اللّهِ يَنَ بَلَعُو الْخَصَى الْعَايَاتِ ، امْتَابِعِلى : الْمَهُوجُودُ دَاتِ ، وَعَلَىٰ اللّهِ وَاصَحَابِهِ اللّهِ يَنْ بَلَعُو الْخَصَى الْعَايَاتِ ، امْتَابِعِلى : اللّهُ وَجُودُ دَاتِ مَدى بَحِرى دَمُ تَوْرُونَ فَى ، دارالعلم دلو بندكوقائم بوت اللهي ايك دَها في بني الله مَلْ الله على كم الله بني كم الله برالعلم كومن على منافر الله على الله الله على الله المرابعة المرابعة المرابعة على الله المرابعة وارمقابله كميا ، اور خصوف يه كم ال كوفاموش كر ديا ، بلكه بول مي كفس جلف المرابعة وارمقابله كميا ، اور خصوف يه كم ال كوفاموش كر ديا ، بلكه بول مي كفس جلف مرجمو ركر ، ما د

مُحِيَّةُ الاسلام ، حضرت افدس مولانا محرقاسم صاحب نانوتوی قُرِّس سِرُه دولادت مِنْ الله و فات مِنْ الله و فات م الله الله و الله و فات م الله و الله و فات م الله و الله و فات م الله و الله و فات م الله و الله و فات م الله و فات م الله و الله و فات م الله و الله و فات م الله و ال

سنبعیت کا فتنہ ماضی بعید سے مند درسنان میں اپن جڑیں جائے ہوئے تھا، مغلوں کے آخری دورمیں بیرحالت ہو کی فقر سن برحال المهزورت من وعبدالعزیز محدّث دہلوی فقر سن ہراج المهزور خرت من وعبدالعزیز محدّث دہلوی فقر سن ہراج المهزور الما عشرید "شیعوں کے رودمی بھی، تو و و اپنا نام ظا ہز ہیں فرصه سکے، دیبا چرمی اپنا تاریخی نام" غلام طیم" اوراپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی الشرمحدث دہلوی قدس کا غیر شہورنام من قطب الدین " لکھنے پرمجبور ہوئے یخف اشناعشرید میں ایک جگہ اپنے والد ہزرگوار حضرت مناه ولی الشرماحی کی کتاب ازالۃ النخفا کا ذکر آیا تو یہ تحریر فراکر اپنے آپ کو جی پیا کہ مناه ولی الشرماحی کی کتاب ازالۃ النخفا کا ذکر آیا تو یہ تحریر فراکر اپنے آپ کو جی پیاکہ مناه ولی الشرماحی کی کتاب ازالۃ النخفا کا ذکر آیا تو یہ تحریر فراکر اپنے آپ کو جی پیاکہ

«كتاب ازالة الخفا تاليف بزرك است ازشكان شبركه ولى اكرنقيهم بار با بزيارت شال مشرف منده وامستفاده موده»

السحظم فتنرف قيام دارالعسلوم كسائق ي دوباره سرأبعارا، توحفرت نانوتوى قدس مراه

موصوف کے استنہار کا متن یہ تفا:

ریم مولوی عبدالعزیز صاحب، ومولوی محدصاحب، ومولوی اساعیل صاحب ساکنان بلیه دالی اور جواُن کے سافقہ طالب علم ہیں، جیسے میاں غلام محدصاحب ہونشیار پوری و مسال نظام الدین صاحب، ومیاں عبدالرجمٰن صاحب وغیرہ، حملہ حنفیان پنجاب و مبندوستان کو بطور استہار وعدہ دیتا ہوں کہ اگران لوگوں (میں) سے کوئی صاحب مسائل ذیل میں کوئی آیتِ قرآنی \*\* (It's) \*\*\*\*\*\* (IT) \*\*\*\*\* یا حدیث میری مجس کی صحت میں کسی کو کلام نہرہ اور دہ اس مسئلہ میں سے لئے میش کی جا دے افران مسئلہ میں سے مقطعی الدلالة ہو، میش کریں تونی آیت اور فی صدیث سعنی ہرا میت وحد میث کے برلے رس رویے بطورانعام کے دوں گا۔ اولاً: رفع يدين مذكرنا ، أل حضرت رصلى الشرعليه وسلم ، كا بوقت ركوع جانے اور ركوع سے سر بأنيا: أن حضرت رصلي الشرعليه وسلم اكانماز مي خفيه آين كبناء تَالِيًّا: أَن حضرت رصلى الشِّرعليه وسلم ، كانمار مين زيرناف با عظ بالمصناء رابعًا: ال حضرت دصلى الشرعليه وسلم ، كامقديول كوسوره فانخه يرطف مي منع كرنا خامسًا: آن حضرت دصلی استُرعلیه وسلم) یا باری تعالیٰ کاکسی شخص پرکسی امام کی ائمهٔ اربعه (میں) ہے تقليد كوواجب كرنا . سادسًا: ظركاوقت دوسركمثل كآخرتك رمنا. سابعًا: عام مسلمانوں کا ایمان اور سپنیروں اور جرئیل دعلیہ انسلام کے ایمان ، کامساوی ہونا۔ يَّامنًا: تضاركا ظابرًا وباطنًا نا فذبونا كستريع: مثلاً كسي خص نے ناحق كسى كى جوروكا دعوىٰ كيا ہے كہ يدميرى جوروہ ، اورقاضى كے سلف جھوٹے گواہ پیش کرکے مقدمہ جبیت ہے، اور وہ عورت اس کو مل جائے، تو دہ عورت بحسب ظاہر بھی اس کی بیوی ہے، اور اس سے صحبت کرنا بھی اس کو حلال ہے۔ أسعًا: جو شخص محوات ابديه جيسے مال ، بهن سے نكاح كركے اس سے صحبت كرے ، تواس بر حدِ شركى جوقرآن ياصريت ين دارد بهامة نكانا عشرا: تحديدآب كثيرجود فوع بخاست سے بليدنه بورده درده سے كرنا. تنبيه ان مسائل كى احاديث كے تلاش كرنے كے واسطىمى ان صاحبوں كواس قدر مہلت ديا ہوں جس قدر سے چاہیں ، زیادہ مہلت میں ان کوجی گنجائٹ ہے کہ یہ اپنے ندہبی بھائیوں سے بھی

ا امل انتہاری کسی جگر آل حضرت کے بعد درصلی السّرعلیہ دسلم النّراحة ہے مذائبارة ،ہم نے بن التوس درور کا صبغه بڑھایا ہے ۔۔۔ یہ ہے وکیل اہل حدیث کے علم واوب کا حال ا ۱۲ کے مستقبر کا مبلغ علم کہ عاشر ا کے بجائے عشر الکه دیا ۱۲

· 联系来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来更是是美国

MW (ICE) ANANA (ICE)

ردلیں ۔ المشتہر: ابوسعیدمحرسین لاہوری الاہدات مولانا بٹالوی کا پہلیج خصرف تمام علمائے احنا ف کے خلاف تعلی آمیزاعلان جنگ تھا ، بلکہ

مولانا بالوی کا یے پینج نصرف تمام علائے احناف کے خلاف تعلق آمیزاعلان جنگ تھا، بلکہ حضرت امام ابوحنیفہ ہم کی تجہیل و تصلیل کو بھی تضمن تھا جس سے ناوا قف عوام کو بیر آثر دینا منظور کھا ، کہ امام ابوحنیفہ ہم کے مسائل ایسے بے دلیل ہیں کہ ملک بھر کے علمار احناف لی کر بھی ان پر سمج کے دلیل تائم نہیں کر سکتے ، اگر وہ ایسالری توجج ہدالعصرمولانا محرسین بٹالوی کی بارگاہِ عالی مقام سے انعام کے سختی ہوں گے ، ظاہر ہے کہ اس میں حضرت امام الائمہ کی تجہیل بھی ہے ، اور تمام علمائے احناف ، کی تحقیہ و تدلیل بھی ، اور انگریز کی پالسی ور لڑا واور حکومت کر د، کی تائید و توثیق بھی ، کیونکہ اس احت مارکالازی نتیجہ یہ نظا کہ پورے ملک میں احت عال کی آگ جیل جاتی ، اور کلی گلی میں دوخفی و ہا بی احت مارکالازی نتیجہ یہ نظا کہ پورے ملک میں احت عال کی آگ جیل جاتی ، اور کلی گلی میں دوخفی و ہا بی احت میں احت عال کی آگ جیل جاتی ، اور کلی گلی میں دوخفی و ہا بی دیگ ، کامیدان کارزار کرم ہوجاتی .

حضرت مولاناسيداصغرسين صاحب لكهية بي :

السلام المنتهار دبوبند بهى پہنچا، بيخت حد عمومًا نمام حنفيوں كوشاق گذر رما تقا، اور بنجا بيك كسى حنفى عالم نے اپنى وسعت كے موافق كور جواب بهى لكھا تقا، حضرت مولانا دستى الهند) اور آپ كے مختر مراستنا ذمولانا محد قاسم صاحب كوبه ناكوار طرز اور نقلى نها يت بى ناليسنداً ئى الس صورت من بالالتزام كويا صاحب مذہب امام الائمہ كى توجن نظر آئى وصرت مولانا نے استاذ كمرم كى ابدازت واستارہ سے قلم التھا يا، اور اختصار كو ملح ظر كھتے ہوئے ايسا جواب لكھاكة للم تورد دے "

(حيات عنيخ المندم ٢٢٩ مطبوعه اداره اسلاميات لابهور)

ت بنالوی کی ناروالغیلی مقابمین برای می او منیف بور کے مقابمین مولانا محسین بٹالوی کی ناروالغیلی برنگیر فریات بور کے مقابمین مولانا محسین بٹالوی کی ناروالغیلی برنگیرفر بات بور اظہارائی کے دبیاج یں انگھتے ہیں :

اس استهار کود کچه کرنهایت تعجب ہواکہ مولوی صاحب مووح کااس جبوتے مغربر بری بات کا ارادہ تھا، توانام ابو حفیفہ میں پر کیوں تناعت فرمائی، آپ کی بلند پر دازی کے لئے ہنوز گنجائش بہت تھی، صحاب ورسول الشرصلی الشرعلیہ وکم سے گذر کر جناب باری تک بہنچنا تھا کام جمی بڑا ہوتا، نام بھی بڑا ہوتا، آپ دس رو بے کی طمع دینے ہیں، ہم آب سے فقط فہم دفراست دانصاف کے طالب ہیں، ورز بھر ہم ہوں گے، اور آب ہوں گے، ہمارا ہاتھ ہوگا، اور آپ کا دائی ہوگا، روز جرا فرا اور رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم ہوں گے، اور یہ مقدم ہوگا۔ پاؤں الما نے شرد ما کے وال آپ کی چھیٹری نوبت یہاں پکٹینجی کر استہارجاری ہوکر آنے جانے والوں کی معرفت مرسہ دیوبندیں بھی آنے لگے واس فت انگیزی پر کوئی کہاں تک خابوش رہے ۔
رہے ۔ (اظہار الحق صل)

مولانا بٹالوی مرحوم کی پرامشتہار بازی ، جسے حضرت شیخ الہندی بجا طور براد ندتہ انگیزی "فرمانے ہیں، ندصرف عالمانہ تفاہت کے خلاف تھی ، بلکہ عام اصول گفتگو سے بھی گری ہوئی تھی ، کیونکہ اصول یہ سے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جا آ ہے کہ فلاس مسئلٹیں مرعی کون ہے ، ادر ، عی علیہ کون ؟ پھر ، حی اور مرعی علیہ کے موفق کی تنقیح کی جاتی ہے ، پھر یہ دمکھا جا آ اسے کہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے ، اور اس کے اور مرعیٰ علیہ کے موفق کی تنقیح کی جاتی ہے ، پھر یہ دمکھا جا آ اسے کہ دعویٰ کس نوعیت کا ہے ، اور اس کے شوت میں کہ یہ درکار سے ، پھر مرعی اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرتا ہے ، اور مرعیٰ علیہ کواس دلیل برجواعتراضات ہوں اُن کو اُنٹھا یا جاتا ہے ۔

کمر بٹالوی صاحب نے ان سائل عشروں ندایدادعوی منقع فرمایا، نداس پرکوئی دلی قائم کی، نفرق مخالف کے موقف کی تقیعے کی صرورت مجمی نہ یہ دیکھا کہ فلال مسئلیں بڑی کون، ہے اور برعی علبہ کون ؟ ندیمی دیکھا کہ مطالبہ کر رہا ہوں ، اصول مباحثہ کے لیا ظامے مطالبہ محرف نظر کرنے ہوئے ہوئے کو صوف علائے احداث کو مطالبہ مح بھی سے یا نہیں ؟ ان تمام استدائی امورسے صرف نظر کرنے ہوئے ہوئے ہوئے وصوف علائے احداث کو مطالبہ سے بیا نہیں ؟ ان تمام استدائی امورسے صرف نظر کرنے ہوئے ہوئے ہوئے اور دورش اور تقسیم انعامات کے لئے اسپنے زانوں کے مذکھونے پر آمادہ ہوگے .

حضرت من المهنة إلى المرام الما الما المولان ا

دوآب ادروں سے ہردعو سے برحب نس صریح متفق طبہ کے طالب ہی ، آوا ہے رعور ل کے سے آگرا یسے ولائل سے بڑھ کرنہیں توا یسے تو بالضرور آئ آب نے لگار کھے ہوں گے، اس لئے برد سے الفعال وقوا عرمناظرہ اول آب کو یہ لازم تفاکہ اپنے مطالب کو بطور مشار الیہ ثابت فرائے، پھرکہیں کسی ادر سے المجھنے کو تبار ہونے ، اور ہم کو بھی اسی وقت جوا ب رمنا مناسب تھا۔

عُمر ہوجوہ جند درجیداس کش کمش میں بیس کرانے اوفات کاخون کرتا ہوں ایر نے عرض کے دیتا ہوں کا کہ درجید اس کش کمش میں بیس کرانے اوفات کاخون کرتا ہوں ایر نے مطالب کے لئے نصوص درتیا ہوں داگر آب اپنے مطالب کے لئے نصوص مرکید لائیں گے ، اور اُن کی صحت وا تفاق تا بت کرد کھلائے گئے ، تو ہو جم می انتیا ماد ٹیواس باب می قالم انتھا کی اور میلی اسی وقت بتلائیں گے کہ کون سے مطالب کوکس درجہ کا نہوت در کار

\*\* (TRIN) \*\*\*\*\*\* (IA) \*\*\*\*\*\*

ہے ہیں توائر وصحت وسن وضعف وغیرہ موائب روایات یں سے کون کی بات کی طلب کے ایک رکار ہے ہواس کے اس بات کو تواجعی اول ہی رہے دیجے، بُرُا ہے اعتراصوں کا جواب سن میجے ۔ بُرُا ہے اعتراصوں کا جواب سن میجے ۔ رصال

اس کے بعدا یجاز واختمار کے ساتھ مولانا ٹالوی کے اعتراضات کے ایے مشکت ہواب رہے ہوائی ہوائی ہے اسے مشکت ہواب رہے ہوئی ہے کہ بھول مولانا ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ بھول مولانا استفر سین صاحب روقام توڑ دیتے "ہرک سکھی الزامی ہواب کے ختن ہولانا جواب اس انداز سے دیے کہ ان کے ہم وادراک کے لئے سلیقہ دلیا قت درکار ہے۔ حضرت مولانا اصفر حسین صاحب لکھتے ہیں ؛

(حيات نيخ الهندم ٢٢٩)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل ہی ۔ والشّراعلم ادلهٔ کا طرب کہ اصل ہی ہوئ تو حضرت منظر سے کہ بخ مقلد حضرات اس کے جواب می البحث الحراف کے الاول میں کچھ لب کشائی کرتے ہیں، یا سکوت کرتے ہیں ؟ اُدھر بخ مقلدین کے لئے ادل کا ملہ کی اشاعت نے دراگر گوئیم شکل وگرز گوئیم شکل سکی کیفیت ہیںا کر دی تھی ہولانا بٹالوی مرجوم دروکیل اہل حدیث "کہلانے کے باوصف ، اپنے رصالہ اساعت السّنۃ "میں اسس کی

کے عنوان ردادنہ کا طرق سے بیاں تک مسلس عبارت صرت مولانا مفتی احدالر من صاحبتیم جامعة العلوم الاسلامیة بنوری اُدن کے عنوان ردادنہ کا طرق سے بیاں تک مسلس عبارت صرت مولانا مفتی احدالر من ماحدی مورد وجمعیة العلام مناقل مناقل

جواب دہی کا وعدہ ہی فرماتے رہے، گرچ نکہ ادائہ کا ملہ ، کاجواب لکھنے سے پہلے اس کے مندرجات کو سمجھنے کا دشوار گذار مرحلہ در بہش تھا ، جکسی طرح سطے نہیں ہوبانا تھا، اس لئے مولانا بٹالوی مرحوم

کے تمام وعدسے معشوق بے وفاکے وعدے تابت ہوتے۔

بالآخرجاب نولیسکے لئے ایک ایسے فص کا انتخاب صروری ہوا، جو خی اور تخن بی میں بن کہ م افض کا مصب پر فائز ہو، اورائم معدی اوراکا برامت کی شان می گستاخی وہرزہ سرائی میں روافض کا استاذ ہو، یہ تقی محراصی امروہوی صاحب کی شخصیت، جو قرمقلدوں کے صلقہ میں روافض کا استاذ ہو، یہ تقی محراصی امروہوی صاحب کی شخصیت، جو قرمقلدوں کے صلقہ میں رواضی المناظری والمتکلمین ہے لقب سے سرفراز سے بینا بچہوصوف نے روادہ کا ملہ ،، کا جو اب روصوباح الادلہ لِدُفع الاَدِنَّةِ اللَّهِ لَيْسَالِ مَا سے تحریر کیا ، اور سربراً ور دو اہل صریت حضرات نے اس پر تقریظیں لکھیں۔

ورمصباح الادله الحاسن عت کے بعد بھی حضرت نے الہذنے جواب میں اس خیال سے توقف فرمایا کہ مثنا پر جہناب وکیل اہل حدیث بھی حسب وعدہ کچھ لکھیں ، تو دونوں کو مکیجا نمٹا دیا جائے ، لیکن کے عرصہ بعد مولا نا محرصین صاحب نے اپنے پر جیر مداشاعت الربینی یہ اعلان کر کے جواب ہے سبک دوشی حاصل کرلی ۔

روس نے کتاب مصباح الاولة ، مصنفہ ولوی محداصن صاحب کو بنا مها و کیما، واقعی کتاب الاجواب اور جواب باصواب ہے ، اس بار سے میں اب کی کوقلم اٹھا نے کی ضرورت نہیں، جلہ امورکا جواب مقتی و فصل اس میں موجود ہے، اور طالب حق کے لئے کائی ووائی ہے، ہماں ارادو ہی تخریر جواب کا مُصَمّع کھا، چنا نچہ اپنے اپنے برجہ میں ہم و عدو کر ہے گئے ، تحر بعد مطلب العد، مصباح الاولة معلوم ہوا کہ اب تحریر جواب میں وقت مرت کرنا فغیول ہے، اس لئے مناسب مصاحب اس کتاب کی خریر جواب میں مقت مرت کرنا فغیول ہے، اس لئے مناسب سے مطابعہ میں ماحب اس کتاب کی خرید اری میں میں بلیغ مبدول فرمائیں ، اور اس کے مطابعہ سے مستفیض ہوں یا (بحوالہ ایصاح الاولة میں)

اس اعلان کے بعد مزید انتظار فضول تھا ، اس کے حضرت رہنے بنام ضدامصباح الادلۃ کے جواب میں قلم انتظار محرت تحریر فرماتے ہیں :

کے شیخص بعدی غیرمقلدیت سے ترتی کر کے مرزاغلام احمرقاد بیانی کے دام تزویر میں داخل ہوگیا تھا، اور دولتِ ایمان کھو میھا تھا، نعوذ مالٹرین الحور بعد الکور (ہم زیا ولی کے بعدنقصان سے اسٹرتعالیٰ کی بیناہ جا ہے ہیں ،۱۲

راس کو دیکھ کرمولوم ہواکہ چونکہ مجہد مولوی محرسین صاحب ، معباح کو جواب سنائی

فراتے ہیں ، اوراس کی مدح میں رطب اللسان ہیں ، تواب ہرگز تحریر جواب ادائہ کا طرک طون

وجہ نہ فراتی گے ، علادہ ازیں اور بعض حضرات مجہدین نجاب ہی تعریف مصباح میں حضرت

مُشَّتُہر کے ہم زبان تھے ، سواب ہم کو مصباح الادلہ کا جواب کھنا پڑا ہیں ایونا مح الادلہ ماک کی مسلم میں مرکھ میں طبع ہوئی تھی جس کے

المیاب ضرور کی سی میں المیاب الادلہ ، پہلی مرتبر طاب الله میں میر کھیں طبع ہوئی تھی جس کے

المیاب ضرور کی سی میں المیاب الادلہ ، پہلی مرتبر طاب الله میں مولانا سیدا صفح ہوئی تحرب کے صفحات جا الله میں فارد تی کہ سے اس نسخہ کا عکس شائع ہوئی ، جس کے صفحات جا الرق ہی دروازہ مرادا آباد سے ہی کتب خانہ مرکب دروازہ مرادا آباد سے ہی کتب خانہ مولئ ہوئی جس پرسن طباعت درج نہیں، لیکن الذازہ یہ ہے کہ یہ اوریشن دلو ہندی ادیشن دلو ہندی ادیشن دلو ہندی الدیشن دلو ہندی الدیشن دلو ہندی الدیشن دلو ہندی الدیشن ولو ہندی الدیشن کر کہ ہوں کے بعد کا ہے ، اس کے چارسو گارہ صفحات ہیں ، ۔ ۔ ۔ ۔ ان سب اوریشن دلو ہندی آبیت کر کہ ہوں کہ میں ایک آبیت کر کہ ہوں کہ میں ایک آبیت کر کہ ہوں کہ میں ایک آبیت کر کہ ہوں کے اس کے چارسو گارہ صفحات ہیں ، ۔ ۔ ۔ ۔ ان سب اوریشنوں میں ایک آبیت کر کہ ہوں کہ میں ایک آبیت کر کر میں ایک آبیت کر کھوں کو میں ایک آبیت کر کھوں کو میں ایک آبیت کر کہ ہوں کو میاب کے بعد کا ہے ، اس کے چارسو گارہ وہندی کو میں ایک آبیت کر کھوں کو میں ایک آبیت کر کھوں کو میں کو میک کو میں کو کی کو میں کو میں کو میں کو کھوں کو کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

كى طهاعت مي افسوس ناك غلطى بهوتى ہے،عبارت يہ ہے،

الله الله الكه الكورم الله المراض وجوا فإن نَنَازَعُهُمُ الله الله فرد و الله الله والمهمور الله و الله و

له عنوان ایفناح الادلة سے بہان تک پوری عبارت مقام محمود مدال ما استال سے ماخوذ ہے ١١٠. کا مناح الادلة سے بہان تک بوری عبارت مقام محمود مدال مناح الدون عنی احدالرحمٰن صاحب منظلہ ١٢

لدلادت بالمالية وفات عليها على اس اسلسلين درمانت كياكيا توصرت في ترفراياكم: ورايعناح الادلة كى طباعت اول اورثاني منصيح مذكرن ك وجرس بدلكام غيسر مقلدوں کواس ہرزہ سرائی کاموقع ل گیا۔۔۔۔۔بہرطال سورتی کے اس مضمون کاجوہ لكوديجة ، آيت يس كاتب كي علمى ظاهر ب ،جومعنمون حضرت رحمة الشرعليه في ما إلى ولاقى مي لكما ها، وه صاف طور سے واضح كر رہا ہے كہ وه أيت كوغلط طريقيرير ما دنسي ركھنے تھا

عورفرمائي اورا متدلال فائم سيجة إن

الغرض برافسوس ناك علطى ہے اوراس سے زیار وافسوس كى بات بہدے كر دايوبند سے حفرت مولانام بيداصغرسين ميال صاحب كالصحيح كے ساتق اور مراد آبار سے نخرالمحرثين حضرت مولانا فخرالدین صاحب کے حواشی کے ساتھ یہ کتاب مشائع ہوئی الیکن آیت کی صحیح کی طرف توج نہیں دی گئی ، بلکہ حضرت الاستاذ مولانا فخرالدین صاحب قدس سٹرہ نے ترجم بھی جوں کا توں کر دیا ، اس کے دارا اعمام دیوبندی مو تر مجاس شوری نے طے کیا کہ ایضاح الادلتہ کو تصحیح کے ساتھ شاتع كياجات المرهم نے جب اس مقصدے ايصلح الادلة كا مطالعه كباتو اندازه ہوا كہ بہلے ادلة كامله كى طباعت عزورى ب،اس كے بغیرالصاح كاسمجھنا دشوارى،

ودادلة كامله "الرجيحفرت قدى سرم كى سب سيهلى تصنيف ب، تابهم دكرتصانيف س زیاده پرمغز، جامع مانع اور مدلل ہے، حصرت مولانا سیداصغرت میاں صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

موادلة كاطمه اجس كادوسرانام اظهارالحق بعي روجزر كاايك مخقررساله ، اور سب سے بہل تعنیف ہے . . . . . . . کین برخلاف عام معتفین کے \_ \_ \_ کہ ان کی ابتدائی تصانیف میں وہ بات نہیں ہوئی جو آخری تصانیف میں ہے ۔۔۔۔۔حضرت مولانا کی بہلی کتاب میں آئرو تصانیف کی طرح عمل ہے، بلکہ ان سے می زیاد و پرمضامین اور دقیق ور ال سے اہل علم ی کھے داد دے سکتے ہیں اکس طرح بڑے بڑے مضاین كومخصرعبارات مي ادافرمايا ب، اوراسى كنعوام توعوام معمولى المي علم كے قيم سے معى بابر بوكنى ہے " (حیات شیخ البندم المارمطبوعد دارالكتب اصغرب داوبند)

ا چھزت مرن قدس مرو کے ایک قلمی کمتوب کا قتباس ہے ، یہ کمتوب صاحب زارہ محترم مولانا سید ارستد مرتی مظلم استاز صدیت دارالعسلوم د بوبند کے یاس محفوظ ہے ١٢



الغرض ادله کاملہ کے مضامین کی بلندی انگار مشی کی بلاغت ، اور عبارت کا اختصارا می بات کا مقتضی ہے کہ کا میں کی تسہیل کی جائے ، تاکہ عام قارمین کے لئے بھی کتاب قابل استفادہ ہوجائے، اس کے تسہیل کے ساتھ کتاب بیش کی جارہ ہے۔ اس سے تسہیل کے ساتھ کتاب بیش کی جارہ ہیں ہے۔

به كتاب مى نے برادرعز برجناب بولانا محدامين صاحب بالنبورى سلا استاذدادالعلوم ديوبند كرسات مل كوجودمي لايا ہے و ديوبند كے سات مل كركھى ہے ، بلكہ حقيقت بي انهى كاعزم مصمم اس كتاب كو دجودمي لايا ہے و انهوں نے پہلے ميرى بات قلمبندكى ، كيومخنتِ شاقه اُنظاكراس كومُرَّتَّبُ كبا ، فَجَزَاه الله متعالى خيرًا في الله الله على الله على الله على الله على الله وصحبه اجمعين

> سعيدا حرعفا الشرعنه بالن يورى خادم دار العلوم ديوبند ١١ربع الاول ساله

> > اس کرب کے بعد دومری مستنداور نادر کراب (سیر اجا من والخیر مقلدین کے اختراصوں کے جواب میں۔ تمرہ کراب کے ساتھ۔ (میر محد کتب خانہ نے شامل کی ہے

\*\* (TRATI) \*\*\*\*\*\* (TI) \*\*\*\*\*\*

#### بِسَ البِّدُ الْحَرِي الْحَالِي الْحَرِي الْحَالِي الْحَلِي الْحَالِي الْحَال

الحمد بالمورب العلمين، والصّلوة والسّلام على خيرخلق سُيِّدِنا عمد خَاتُورالنَّبِين، واله وأزواجه وصُّيه اجمعين. بعد حمد وصلوة کے اخفرزی ، بندہ محبورس ، دلوبندی ، صفرت منتیر جناب مولوى عدسين صاحب \_\_\_\_ مشتيرانتها مطبوع وسفير بندوت تان امرتسر---کى فدستى بىرگذارش كرا سے كداس جو ئے مند بر برى بات كااراده عقا، آو امام ابوصیف می برکیول تناعت فرمانی، آب کی بلند تروازی کے لئے منوزگنجائش بهبت مقى مصحابه ورسول الشرسكى الشرعليه وسلم سے گذر كر ، جناب بارى تك بېنجنا تقا، كام مى برا ابوتا، نام مى برا ابوتا ! آب دس روبيرى كليم دیتے ہیں! ہم آب سے فقط فہم دفراست وانصات کے طالب ہں! درہ کھر آب ہوں گے، اور ہم ہوں گے، ہمارا ہا کھ ہوگا ، اور آب کا دامن ہوگا ، روز جزار خدااوررسول خدا ہول کے ، اور میصرمین ہوگا، زیادہ کیاعض کھے! جناب من ااب نك بم بوجر بي تعصبي خاموش رسيم اآپ نے ميدان سنسان پاکر ہاتھ پاؤں ملانے متردع کئے،اب آب کی تھے کی نوبت یہاں تك يمنى كراستهارجارى بون لكراس فتنا الكيزى يركونى كهال تك جيت رہے،اس سے سردست ہم جی کھ کھے عرض کرتے ہیں،اس کے بعد ہی اگرآب الله ياول بلائيس كرا توهير المعلى انشار الشربالة دكمائيس كر ، وريذ خرجم خود ابل اسلام کے بزاع فیما بین کویے نہیں کرتے۔

ا احقرزُنُ بعنی اپنے زمانہ کامعمولی آدمی رہ غایت تواضعہ) ۱۲ که درسفیر بندوستان-امرسٹرمی ابک پرسی کھا جس میں اشتہار طبع کرایا گیا تھا ۱۲. سکٹ نزاع نیما بین باہم تعبگر ا

**采炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭炭** 

Marfat.com



## ر من بران کامستار

نداہبِ فقہار ۔۔۔۔ اختلات کی وجہ ۔۔۔۔ رفع اور ترک رفع کی روایا ت ۔۔۔ نقطہا کے نظر کا اختلات ۔۔۔ نعے رفع کے دلائل ۔۔۔ ووام رفع کی کوئی دلیل نہیں ہے ۔۔ اور رفع یرین کا خری عمل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اورا حادیث میں اعمار خری عمل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اورا حادیث میں اعمار خری نہیں ہے ۔۔ مبع حدیث کون ہے ؟

**美洲美洲美洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲** 

# ر فع الدين كالم ستاليم

نمازك سروع مي تكبير مركيد كے وقت رقع يدين (دونوں ما عد أعمانا) بالاتفاق سنت ہے ، اورد کوع میں جاتے وقت اور دکوع سے اعظے وقت رفع پدین سنت سے یا نہیں ؟ اسس می امت كاختلات ہے۔ ائمة اربعميں سے دوامام ان دو جلہوں ميں بى رفع يدين كوسنت كتے یں ، اور دوامام رفع بدین مذکرنے کو سنت کہنے ہیں ، زاہب کی تفصیل درج ذیل ہے . حنصير كازديك ركوع بس جات وقت اورركوع سے أعقے وقت رفع يرين كرده

يعنى خلاف اولى بهامتاى يسيك

رقولُهُ إلاَّ في سَبُعٍ ) الشَّاسَ الى اكتَ

لأيرفع عند تكبيرات الانتقالات

لاعندركوع ولأرفع منه ولاعندقيام من

صاحب در مخارف ابنة ولسوالا في سبعه س اس طرف اشارہ کیا ہے کہ برات انتقالیہ کے وقت المقدمنين أتقاك جاكس كداس مستدس الممثافي ادرامام احتر كااختلات مع السي باعداً تقانا بمارك نزدیک طروه ہے ،اور خارفامدہیں ہوتی .

خلافا للشكافعي واحسمك فيككرك عندنا، ولا يَفْسُلُ الصلوة رشامی صهه مالكيدك نزديك بى ركوع من جاتے ہوئے اور ركوع سے أسطة ہوئے رفع يدين مردا ہے، علامہ درور اور کی سترے صغیر میں ہے کہ ونكب رفع اليك ين مع الامام اي عنده

عبر ترب كرونت وقع يدن ستحب ادكوع ين جاتے وقت اورور كعت الصفة وقت اورور ركعت

**《长城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城**城城城

WW ( Telegal) \*\*\*\*\*\* ( Ichalal) \*\*\* کے بعد تمیری دکھت کے لئے ا کھتے وقت مت التُنتَينُ ربُلُغَةُ السَّالِك للصاوى مع الشرح الصغير ميرال) علامه عبدالرحن جزيري كتاب الفقه على المذابهب الأرتبع مي تحرير فرمات من كم المالكية ؛ قالوا: رفع اليدين حسن أو مالكيد فرمات بي كر دونول بالقول كودونول مورومو تک اعمانا تکبیر تحربیر کے وقت مستخب اور المُنكِبِينَ عند تكبيرة الاحرام مندوب، اس کے علاوہ میں مروہ ہے . وفيماعداذلك مكروة رصنه) ا مام شافعی و رائے ہیں کہ رکوع میں جاتے دقت اور رکوع سے اسمنے وقت رفع بین سنت مؤكده سه ، كتاب الأم يس حضرت عبدالشرب عرضى الشرعنها كى روايت ذكر كرنے ك بعدامام تافعی فرماتے ہیں کہ: يى بادا نربب ب ، چنانچ بم برخازى كوم دين وَبِهِذَا نقولُ فَنَامُرُكُلُ مُصَلِّلِ إِمَامًا يس فواه امام بويامقترى ميامنفرد مرديو او مَامُومًا ، او مُنْفِي دُا ، رَجُلًا ، أو امراً قا یا عورت \_\_\_\_ کر دوائے دونوں ہاتھ اکھائے ان يَرُفعَ يَكَ يُهِ أَذَا افْتُتَتَّحُ الصَّلْوَةُ جب نماز سردع كرے اجب دكوع كے التي كي واذاكبر للركوع، وإذارفع رأسه اورجب اینامررکوع سے اکھاتے۔ مِن الركور؟ (كتاب الأمّ صليا) اورامام نووئ مرسرح كبديب سي تحرير فرمات بي كم

واَمَّارَفَعُهُما فَي تَكبيرةَ الركوع وفي اورر بارفع ين دكوع كي بميرك وقت اورك الكوع الركوع وقت اورك المنافع منه فمذ همنان مسنته فيهما. المرفع منه فمذ همنان مسنته فيهما. المنهوع ملين منت الدونول مليول من منت الدونول مليول من منت الدونول مليول من منت الدونول مليول من منت المنافع والمنافع والمنا

امام ث فعي في مراحت فرمانى م كد ندكوره بالأنين جلبول كے علادہ خازمي كسى اورجب كله

رفع يدين نبين هم المناه في المناه ف

مگر مشوا صع کے نزدیک ندکورہ بالاین جگہوں کے علاوہ ایک اور جگہ می رفع بدین تھب ہے، اور وہ ہے میسری رکعت کے شردع میں، امام فوری اشرح محبر کر ہیں لکھتے ہیں کہ خكوره بالاتمام باتول كاخلاصه بيه المردد وركعت بعدجب ميسرى وكعت كمائ كعرابوداس وتت

رفع بدین کومستحب ماننا صروری ہے.

الركعتين. والمجبوع ممهم حنابله كاندبه بي ويى به جوامام تافعي كاندب به علامه جزيرى الاكتاب الفقرس للمقة إلى كه

خابلہ کہتے ہیں کہ مرد کے لئے ہی اور عورت کے نے بعى دونول مؤترهول تك مائقة اللهابالمسنون مجيرتح كيرك وقت اركوع مي جاتے وقت اور ركوع سے أسفے وقت۔

الحَنَّايِلَةُ ؛ قَالُوا: يُسَنُّ للرَّجُلُ والمَرَّاةِ رفعُ اليدين إلى حَثُ وِالْمُكِبِين عَندتكير الإحرام، والركوع، والرفع منه

فحصل من مجموع ماذكرته ان يتعسين

القول باستخباب رفع اليدين اذاقامهن

اختلاف كر اوجه وراول من صحابة كرام اورتابعين عظام رم كاعل مى مخلف رباب، اور اس كني برج تهد في وكيا كدوونون مي واع كيا هي وجس في بات كوراج سجها اس

رفع بدس كى روابيت وفع ين كى دوايت مُتَعَدّدى، مُرّوا تلين رفع كنزديك وفع يدين كى دوايت معترت عبدالشرن عررمنى الشرعنها كى

حفرت ابن عرمنی الشرعنها فراتے ہی کریں نے

وسول الترصلي الترعليروسلم كود كيعاكر حب آث فاز

انعاے بہاں تک کہ وہ آپ کے رونوں مونرسوں

كمقابل وكفرا ورصوري كل كرتے سق

جب رکع کے لئے بھرکتے تے ،اددی عل رتے

ہے،جس کے الفاظ بخاری شریعت یں یہ ہیں: قال ابن عمرضى الله عنمها: رأيت رسول الله صلى الله عليكه اذاقام فى الصلوق رفع يديه حتى تكونا حَدُهُ وَمَنكِبَ يُهِ وكان يفعل ذلك حين يُكِيرُ للركوع، ويغعل ذلك اذارفغ رأست عمن الركوع ويقول: سمعالله لمن حمد ١٥٠ ولايفعل ذلك في السجود.

يق جب ركوع عدر أعقات في اورسمع الله لمن ( بخاری شریف مکل باب رفع البدین) مِحْلَة عَلَمْ اور محدول مي يعلن بيل كرت نق يروديث شريون رفع يدين كمسلدي مب مويول سے زيادہ توى مجى كئ ہے۔

WW ( ILLY) WWWWW ( I'C) WWWWW ( I'C) WW

حصرت علقه الميتي كه حضرت عبدالشري معود رمني المترعد فرمايا ؛ كيامي آب حفرات كورسول النر ملى الشرعليه وسلم كى تازند يرهاون ؛ بيرآت فيلز بڑھی امیں بہلی مرتبہ کے علاوہ رقع بدین نہیں گیا۔

يه صديث مجمع به ابن حزم ادر المرحفاظ صديث نے

عن عَلْقَ مَهُ قَالَ قَالَ إِن مُسْعُودِ مِنى الله عنه: ألا اصلى بحكم صالوة رسول الله صلى الله عليه سلم وفصل فلم يرفع بدية إلا في أول مرّة . (ترزى تريي مي)

اس صديث كوامام تزرد كالمسفح تسن كهاسي، اوراين فرام ظاهري (يو يُقلِد) - فعاين مشهوركاب "الماسكي" من صحيح كها ب كه صنوات في اس مديث بركلام كياب ، كمرعلام احد محدث كرا في

المنتزد كرتي وست فرمايا سهكه وهذاالعديث صحيح صححة ابن حزم وغيرة من الحُفَّاظِ، وما قالوا في تَعُلِيلِه ليس بعِلْمَ (شرح ترندی صعیم)

اس کو سے کہا ہے ، اور لوگوں نے اس کی تعلیل میں جو کے کہا ہے وہ علت خوالی انہیں ہے۔

ر فع يرن كامسئله ونكر مُوكة الأرار بهاس مخصص ان حصرت ابن عرض مذكوره بالاحديث برجعي طرح طرح سے کلام کیا گیا ہے ، جس طرح عدالت ن مسعود کی مرکورہ بالا صربت برکھ او کول نے کلام کیا ب، گرجارے زریک صحیح بات وہ ہے جو علا مراین کام دخی انے ہدایے کی شرح می تحراف ہے سارى كبت كے بور تحقیقی بات يہ ہے كردونوں رقايل والقَلُورُ المُنتَحَقَّقُ بعد ذلك كُلِّهُ تَبُوتُ حضوراكرم صلى الشرعليه وسلم سعتابت يس يعنى ركوع رواية كُلِّ من الامركين عنه صلى الله مِي جات وقت بالق أنفانا اورس أنفانا البذاتعان علايسنم الرفع عندالركوع وعدمه فيحتاج كى وج سے ترجيح كى مزورت مين آئے كى۔

الى الرجيم لعبام التعارض. (فع القريري) نیز عل کے اعتبار سے بھی دونوں باتیں حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ مروی بي الم العصر علم معمد الورسة الاسميري مع فرمات بي كر

دونول ياتون برمتواتر عمل واسته صحابركام تالعين تَوَاتَرُ العملُ بَعمامن عمد الصمابة والمابعين

WW (ICE) WWWWW (ICE) WWW

واَنَهُ الْجُمْمِ عَلَىٰ كِلَا الْغُويُن، وانما بَقِ الْخَيْلاً

اس بات م على كرا الْغُويُن، وانما بَقِ الْخَيْلاً

اس بات م على كرا الفوري سے انفل كيلے،
فافضل من الامرين، (كُلُّ الْفُويُن مِنْ )
واقعيه على كر دايات تركب رفع ہے زيادہ
اور مل سير ربا دہ ہے؟
کر دوايات مردى ہيں، مرب بات محمى نہيں ہے، يونکہ
اور مل سير ربا دہ ہے؟

اس بن اُن صحابہ کوبھی شمار کر لیا گیا ہے جن سے صرف کیر تخریبہ کے وقت رفع یدین مردی ہے، مصبح تعداد سنوکا بی افرکی تفریح کے مطابق بیش ہے، ا دراس بی بھی نفد کی گبخائش ہے، ا مام العصر علامہ شمیری کی تحقیق کے مطابق بحث و تخیص کے بعد بیندرہ صحابہ یا اس سے بھی کم رہ جاتے العصر علامہ شمیری کی تحقیق کے مطابق بحث و دایات پانچ ہیں .

مگر عمل کی صورت اس سے مختلف ہے ، مد بند منورہ جو تھ ہُبُطِ وی ہے ، اور کو فدج عسکا کر اسلام کی جھا ڈنی ہے ، اورجس میں یا بخشوصی برکرام کا فردکش ہونا تابت ہے ان دوشہروں کے بارے میں ہوائی دمخالف مب نسلیم کرتے ہیں کہ کو فد میں تو کوئی بھی رفع پرین نہیں کرتا تھا، اور مدینہ کی اکثریت رفع پرین نہیں کرتی تھی ، چنا نچر امام مالک جو حضرت ابن عرمن کی روابت کو سب اور مدینہ کی اکثریت دفع پرین نہیں کرتی تھی ، چنا نچر امام مالک جو حضرت ابن عرمن کی روابت کو سب اور مدینہ کے مبیش نظر ترکب دفع کو اختیار کریں ، اور سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں مجبور ہوئے کہ نعابل مدینہ کے مبیش نظر ترکب دفع کو اختیار کریں ، اور

أ نيل الفرقدين مسل

که مولانا ابوانی نام کرک العنوی نیم کی العم کی مان میں الم محد بن نفر کروزی کا قول نقل کیا ہے کہ لانک کی مصر امن الا مصار ترکوا باجماع ہے۔ اسم کی شہرے بارے یی نہیں جانتے کہ وہاں کے نام کو کا اللہ مصار الخواج فی الصّلوة إلّا باشدوں نے رکوع میں جھکے وقت اور رکوع ہے اُسے وقت اور رکوع ہے وقت ہے وقت

اهل الکوفة (التعلیق المهجد ملا) در التعلیق المهجد ملا) اس سے معلوم ہواکہ کوفہ کے علادہ درگیر شہروں میں کچھ لوگ و فع یدین کرتے تھے، ادر کچھ لوگ ہنیں کرتے تھے، ادر کچھ لوگ ہنیں کرتے تھے، البتہ کوفہ کے تام باشند سے ۔۔۔ فواہ دہ فقہار ہوں کیا محدثین ۔۔۔ وفع یدین نہیں کرتے تھے، ادر کوفہ دہ مقام ہے جہاں بائخ تتوصحا بہ کرام کا فرد کش ہونا ہر کسی کونسلیم ہے، ادر کُول کے مطابق در گڑھ ہزار صحابہ کوفہ میں مکونت پذیر سقے جن یں شیر بدری صحابہ ادر تین سوا صحاب بیت رضوان لقے ، دیر مراض کوفہ میں مکونت پذیر سقے جن یں شیر بدری صحابہ ادر تین سوا صحاب بیت رضوان لقے ، یہ سب حصرات صرف تکمیر تحریر کے وقت دفع بدین کرتے ہتے اس کے بعد نہیں کرتے تھے ۔ ۱۲

باتی بلادِ اسلامیہ میں رفع کرنے والے بھی سے ، اور رفع نہ کرنے والے بھی سے۔
اور یہ صورتِ حال اس لئے تھی کہ جمل جس قدر زیاد ورائے ہوتا ہے اس کے بارے ہی روایا تہ کی ہوجاتی ہیں ، کیونکہ تعالی نور بہت بڑی دلیل ہے ، اس کی موجودگی میں روایات کی چندال صورت باتی نہیں رہتی ، اس لئے وہ بات بغیرسی کیئت و نعل کے تسلیم کرلینی جا ہے جو علامہ ابن ہمام کے والہ سے پہلے گذر کی سے کرحضورا کرم صلی الشرعلیہ رسلم سے رفع بھی ثابت سے اور عدم رفع بھی۔
والہ سے پہلے گذر کی ہے کرحضورا کرم صلی الشرعلیہ رسلم سے رفع بھی ثابت سے اور عدم رفع بھی۔
فقط میں خورکیا تو دو نقط رفع اللہ فاللہ کے دونقط نظر کا اختلاف ، بہتہدین کرام نے جب مختلف روایات بی خورکیا تو دو نقط نظر

ساے اے۔
مہلا نقطہ نظر: کھ صرات نے سمجاکر نع یدین کم نعلی بین تعظیم کی ہے، اور نماز کے لئے
مہلا نقطہ نظر: کھ صرات نے سمجاکر رفع یدین کم نعلی میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنے کی
زینت ہے، امام شانعی ہے ایک موقع پر ہوجھائی کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنے کی

كيا رجب ؟ تواكفول في جواب دياكه

رنيل الفي قلين صك

صرت سعید بن جُرُرد نے رفع یرین کی حکمت بیان فرماتے ہوئے ارتاد فرمایا ہے کہ اِنکما هوشی کی وَیْن بدالرجال رفع یوی کا مقصد مرت ہے کواس کے ذراید آدی صلوت رنیل مف مناز کو مُزَنِّن کرتا ہے۔

جن حصرات كايه نقطة نظر بنا النول في رفع يدين كى روايات كوترجيع دى ، اوران كومول

بہا بنایا۔ ووسرانقطہ نظر: یہ ہے کہ دفع بدین کامقعد تحریم ہے جیے سلام کے دقت دائیں بائیں سن میرے کامنف خُلُل ہے، جنانچہ ناز کے شردع میں تحریم قولی میں کمر تحریب ادر تحریم فعل میں رفع بدین

له الم العصر على مرسم من الفرقدين من تخرير فراتي من وقل كان في سائوا لبلاد تاركون ف كنيرٌ من التاركين في المدينة في عهد مالك وعليد بن مختارة (مسك) ١٢

کوجمع کیا گیاہے، تاکہ قول وعمل میں مطابقت ہوجائے، اس ہوقع کے علاوہ نازکے درمیان کو معلی کے کوئی معنی نہیں ہیں، بلکہ وہ محض ایک حرکت ہے اور حرکت ناز کے مُنَا فی ہے، مسلم سریف میں اور ہے کوئی معنی نہیں ایس مسلم سجد میں تشریف لات، آب نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھتے صیں اور الشکام علیکم ورحمۃ الشر کہتے وقت دونوں جانب بالفاسے استارہ کرتے ہیں، اس پر آل صفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

ر هی مسلم مانه ) علاده ازی تر مذی شریف کی روایت می نماز کی حقیقت به بیان کی گئی ہے:

اس روایت میں ناز کی جوحقیقت بیان کی گئی ہے وہ اس بات کی تفقیلی ہے کہ نازیں راب کی نازاتس ہے کہ نازی راب ایک اس روایت میں ناز کی جوحقیقت بیان کی گئی ہے وہ اس بات کی تفقیلی ہے کہ اس مفصد کو فوت رباوہ سے زیادہ سکون ہونا جا ہے ، اور نماز میں بار بار ہا کھ اکھا نا ظاہر ہے کہ اس مفصد کو فوت کرتا ہے جن حضرات کا یہ نقط منظر بنا الفول نے نزکب رفع کی روایات کو ترجیح دی ۔

اختلاف کی دور میں کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ جہدین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ حضوراکرم صلی الرابلہ وسلم کا پہلا عمل کون سا تفا اورآخری عمل کون سا بیعنی رفع اصل ہے یا ترکی رفع اصل ہے ؟
کو حضرات کا خیال یہ ہے کہ پہلے رفع صرف کمیر تحر کمیہ کے وقت تفاء بیم تدریجًا دوسری جگہوں ہی

\*\* (ILEAT) \*\*\*\*\*\* (ILEAT) \*\*\* بی برصایا گیا ہے -----اس کے بالمقابل دوسرانقط نظراس سے بالکل مختلف ہے کہ پہلے نماز میں سربجیر کے وقت رفع پرین کیاجا تا تقا، ہیرتدر ٹیااس کوختم کیا گیا، اور مرن تکبر تولیہ ك وقت باقى رہا ، لہذا حضور اكرم صلى الشرعليه وسلم كا آخرى عمل تركب رفع ہے . میں دوسرانقط نظرقرین صواب ہے کیونکہ احادیث کا اگرجائزہ لیاجائے تو درج ذیل مواقع میں ر فع يدين كا ذكر ملمات . صرف کبیرتحریمه کے وقت رکافی روایۃ ابن مسعودی ( ركوع مين جاتے وقت اور ركوع سے الصفے وقت مي (كافي رواية ابن عرف) (اس سجده می جاتے رقت کی دنسائی شریف صفال معدیث مالک بن و يُرنث من ﴿ رونون بجرول كرميان مي (ابوداؤر شريف مين منالي شريف مينا من العالى شريف مينا من العالى المريف ابن عباس) روسری رکعت کے تروع میں جی (ابوداؤرشریف میں صدیت وائل بن مجروم) ( تیری رکعت کے شروع می کلی (بخاری شریف مین مردن این عرون) ﴿ بِرَاوِي عَلَى العند كل خفض ورفيع ، ابن ماجه صلاحديث عُنيربن جيب ولفظه يَرْفَعُ يديه مع كل تكبير) ر فع یدین کے بیتام مواقع امادیث کی کتابوں میں مردی ہیں، لیکن امام تفاقع اورامام احسمہ عرف بين موقعول پر رفع يدين كوسنت منصح بين ، باتي جليون مي منسوخ مانتے بين ، لهذا في الجله من النصرا في الماليانيني مذكوره بالاسآت جلهول من سياع جلهول من قائلين رفع بحى تسخ تسليم رية یں ،اور ایک جگر بعن تکبیر تحریمیہ کے بارے بس سب کا اتفاق ہے کہ سنے نہیں ہواہے . اب اختلاف صرف یہ ہے کہ د وسری صورت میں تعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے أعقة وتت رفع يدين معمول بها ي مانسوخ ودوامام كهتي كدان دُوَّ عليول مِن رفع يدين منسوخ نہیں ہواہے بلکہ عمول بہاہے ، اور دو امام فرماتے ہیں کہ ان دو جگہوں میں جی رفع پرین موخ ہم اگرنقط نظر کے اس اختلاف کو مجھنا جایں اورجاننا جایں کہ کون سانقط نظر تھے ہے ؟ توہمیں ایک مثال بیش نظر رکھنی ہوگی ، وہ مثال یہ ہے کہ ایک بڑے محل کے بارے می ہمارے مانے مخلف ربورس میں کداس کے ایک کرومین کی ہے ایک کروں میں کی ہے ، جاری ایا ج میں بچیں سات مين ادر سركره من على ، ربور تول كاس اختلاف كوخم كرف كى دو اى صوري بي الموقال

\*\* (ICA) \*\*\*\*\*\* (FE) \*\*\*

یہ ہے کہ تدریجاً بجلی بڑھائی گئی ہے تو ہیں آخری دپورٹ لینی ہوگی کہ ہر کرہ میں بجلی ہے ،ادر ہاتی دبورٹوں
کے بارے میں ہیں کہنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانہ کی دپورٹیں ہیں جبکہ اُ تنے ہی کمروں میں بجلی لگی تقی ، اور اگر صورت حال دوسری ہے بعنی تدریجا بجلی ختم کی گئی ہے تو بھر ہیں ایک کرہ والی دبورٹ لینی ہوگی ،ادر باتی کے بارے میں یہ کہنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانہ کی رپورٹیس ہیں جبکہ ان کمروں میں بھی بجلی تنی ، مگر وہ بعد اِس

مذکورہ بالامثال کی روشنی بین مقول نقطہ نظر مرف دوہی ہوسکتے ہیں، یا تو صرف کہریکے وقت رفع پرین ماناجائے، باتی روایتوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ سب روایتیں صحیح ہیں گر وقت رفع پرین ماناجائے، باتی روایتوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ سب روایتیں صحیح ہیں گر پہلے زمانہ کی ہیں جو بعد میں مسوخ ہوگئی ہیں ، یا پھر ہراو بخ بنے میں رفع پرین مانا جائے، اور ماتی روایتوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پہلے زمانہ کی ہی جس وقت صرف انہی مواقع میں رفع پرین تھا، در ایان

کی کوئی روایت لینا کوئی معفول نقط نظر نہیں ہے۔

امام ابوطیف اورامام مالک تنے یہ مجھاکہ رفع بدین تدریجاختم کیاگیاہے، اور آخری صرف ایک جگہ باقی روگیا ہے، اوران کا یہ مجھنا بایں وجہ قابلِ قبول ہے کہ دومسرے دو امام بھی نی الجملہ نسخ تسلیم کر تربی

ادرامام شافعی ادرامام احمد کانقط نظر بای دج قابل تبول نهیں ہے کہ وہ ایک طرف نسخ کی تحقیل میں ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف آخری روایت بھی نہیں لیتے ، بلکہ درمیانی مرصلہ کی ایک روایت بھی نہیں لیتے ، بلکہ درمیانی مرصلہ کی ایک روایت بھی نہیں اور میں اور رہ بات کسی طرح معقول نہیں ہوسکتی ۔

سن کا ایک اوروا صحوب مینان مینانی بهت ی پیزی جائز تعلیم ہوتی ہے کہ کردی کئیں، ابودا و دسٹر بعث می حضرت مُعاذر ضی الشرعند کی دوایت ہے جس میں نازمی آیا تعالیک کئیں، ابودا و دسٹر بعث می حضرت مُعاذر ضی الشرعند کی دوایت ہے جس میں نازمی آیا تعالیک کئی فرکر ہے، ان میں سے ایک بہ ہے کہ پہلے مسئبوق جب آیا تعالیک کئی رکھتیں ہوئیں، بھروہ فوت شدہ دکھتوں کو بڑھ کر نماز میں شریک ہوتا تھا، اسی طرح پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا جائز تھا، بھرجب آیت قو مُورُ این فی فیڈیڈیٹن نازل ہوئی تو نماز میں ہو سنے کی مانعت کردی گئی، اسی طرح پہلے دوران نماز سلام کا است رہ سے جواب دینا جائز تھا، مسجد مزار میں جب حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم قباکی سجد میں تشریف ہے گئے تفظ تو اہل تُعایی سے جوبی آیا آں حضور صلی الشرعلیہ دسلم کوسلام کرتا تھا، آپ نماز پڑھتے ہوئے اسٹاہ سے ان کو جواب جوبی آیا آں حضور صلی الشرعلیہ دسلم کوسلام کرتا تھا، آپ نماز پڑھتے ہوئے اسٹاہ سے ان کو جواب

اسی طرح او برسلم شریب کے حوالہ سے جوروایت ذکر کی گئی ہے اس سے اور دیگر روایات ے علوم ہوتا ہے کہ پہلے نمازمیں صرف تمبیر کے ساتھ ، فع بدین نہیں کیاجا تا تھا ، ملکہ سلام کے وفت بھی رفع يرين كيا جا ما كالقا جس يرحضوراكرم صلى الشرعليه ولم نه يحير فرماني، اورامت اس برمتفق هے كرمسلام ك وقت رقع ين مسوخ بوكياهم.

مسلم تتربیف ہی میں اس روایت سے او پر تصل حضرت جا برین تیمُرة رضی النّه بجنه کی ایک اور ر دایت بھی ہے جس میں حضور نے سلام کے علاوہ اور جگہوں میں رفع پرین کرنے پرگھی نکیر فرمانی ہے ، ا ورنماز میں برسکون رہنے کا حکم دیاہے دہروایت بیہے:

عن جابرين سَمُرَةُ رَمْ قَالَ : خَرْجُ علينا حفرت جابر رضى الشرعة فرماتي مي كه رسول الترصني رسول الله صلى الله علي وسلم فغال الشرعلية وسلم ہمارے ياس تشريف لائے اور ارشا و فرما يا كر كيابات ہے كميں آب لوگوں كو بائد أعدات و ك د کھمتا ہوں بر کے ہو سے معوروں کی وموں کی طرح ؟ الاز

مي سكون اختيار كرو -

مَالِي أَرَاكُمْ إِنْعِي أَبُ بِكُمْ كَأَنْهَا أَذْنَاكُ خِيل شهرس السككوافي الصلوة

(مسلم تد مال السكول في الصلوة الخ وماله المعلى)

و روایت ساابقه دایت سے بالک مختلف ہے ، امام نوکوی روکاد ونوں صدیقوں کوایک کردانیا صحیح نہیں ۔ تب اس صریت میں ان فعیدین کاذکر ہے وہ سلام کے علاوہ دیگر مواقع میں کیا بهان دا رفن پدین ہے ، اسی برآن حضور تعلی ان علیہ وسلم نے پیمر فرمانی ہے ، اور پُرسکون رہے كاحكم ديات منظري برسكون ربو الاحقيم مفهوم يبي ہے.

ا دراکر بالفرنس د و نوں واقعے ایک ہوں تب بھی سلام کے وفت کے رفع برین پر دیکرمواقع کے بیٹ مین کو تباس کیا جاسکتاہے کیونکے جب سلام کے وقت رفع بدین نماز کے ممنافی ہے اور سکون الوضم كرے والا ہے تو دومرے مواقع میں رفع بدین كاحال بھی ہمی ہوگا، لہذا سب كا ایك ہی حكم ہوا اس النے یہ روایت علاوہ دیگر ترائن کے نسخ کی واضح دلیل ہے۔

ر وام رقع کی کوئی وی لیا شہیں ہے اور فعیدین کادوام کسی صدیت ہے وسلم نے جھیشہ ہرنا ہمی رفع بدین کیا ہواس کاکوئی تبوت نہیں ہے ، بلکہ بہت مکن ہے کہ آب نے ان بالحركي طرح كاب ما ہے رفتے برن كيا ہو، جنانج حضرت قدس مرد نے جواب مي دوام رفع

\*\* ( IC ) \*\*\*\*\*\* ( C) \*\*\*\*\*\*\* ( C) \*\*\*

کی دلیل طلب کی ہے کیونکہ اس کے بغیرمدعیٰ تابت نہیں ہوسکتا ۔

وفعة اول: آپ م سے رفع يُرين دكرنے كى مديث يحيم مُشْفَقُ علب ما نظیے ہیں جو درباہ عدم رفع ، نفس صریح بھی ہو، ہم آب سے دوام رفع کریں کی نفس صریح ممتفق علیہ ، کے طالب ہیں، اگر ہو تولا سے اور دمسلس کے بدلے بیں لے جاتے ورنہ کھے توشرائے۔

رفع بدس کے احری عمل موسے ایزاس بات کی جی کوئی دہن نہیں ہے کر دنیع برین آتھنو ملى الشرعلبة ولم كا أخرى عمل كفاء اور تركب رفع ببلاعمل على الشرعلبة ولم كا آخرى عمل كفاء اور تركب رفع ببلاعمل على من وي وي ويد كما جا سكن اتماكه يهله

ر نع نہیں تھا،بعدیں بڑھایاگیا،حضرت قدس سرونے مقابل سے رفع کے آخری عمل ہونے کی دسیا طلب فرمانی ہے ، چھے آج تک کوئی میش نہیں کرم کا، نہ قیامت تک کوئی میش کرسکتا ہے۔

صلائے عام ہے یا ران کتردان کے لئے! اور دلیل میں گنجائش رکھی سے کہ نبق صریح ، حدمیث منفق عکیہ ہوناہی ضروری نہیں ہے ، قابل استدلال روایت سے \_\_\_ اگرچه و وصن لغره کے درج کی ہو \_\_ یہ بات تابت کی جائے۔

اورمیجی نه بروتواکب آخری وقت نبوی صلی الترعلیه وسلم بی بیسی کسی ش سے آج کار فیع بدین کرنا تابت سیجئے، اور دش کی جگه بین لیجئے، اور نه ہو سے نو بھرکسی کے سامنے منبر نہ کیجئے ازبارہ وسعنت جائے توہم صحیح کی بھی

منتب رو رو اسم عن المجب رفع يدين كانه دوام ثابت ب، نه آخرى عمل بونا أبت ب ادر منتب طرب والم على المنتخر أفع كة وائن موجود بين توسائية كالمسوخ حديثول يركل كرف والا صدیث کی بیروی کرنے والاکہلائے گا، یا ناسخ اور عمول بہا صدیثوں بھل کرنے والانتیع سنت بوی ، کا ؟

الراس برهي آب كجهد أن آئے تو بھراپ ي فرمائيس كراٹ عنظم الله وست كون ، و آب يام و

له نُصّ: ابساكلام جس مِن تاديل كى تُنجائش نه بود (مضباح اللّغات)

WW ( ICEAN WWW ( ICEAN ( ICEAN) WW

احادیث بی ان کا برن بی انعارض نهیس سے: اورجولوگ بیہ جھتے ہیں کرفع کے سلسلہ کی روایات مُتعَالِف ہیں ، ان کا برخیال صحیح نہیں ہے ، نعارض اُس وقت تک رہتا ہے جب تک تقدیم و نا خراورنا خوضون ثابت یہ جوجائیں ، اور رفع اور نزک رفع کی روایات میں قرائن توبة اور روایات محیحہ سے تقدیم و تا خراورنا سخ و منسوخ متعین ہیں ، جیسا کر تفقیل سے عوض کی اجاج کہ ہم انداج صفرات روایات کی کرت کی وج سے یا اسانیہ کی قوت کی وج سے رفع کی روایات کو ترجیح ویتے ہیں، وہ صل اِن رائے کی بیروی کرتے ہیں ، منتبع صیت اُن کو نہیں کہا جاسکتا ، اورجولوگ نزک رفع کی روایات پر عمل کرتے ہیں وہ ناسخ روایوں پر عمل کرتے ہیں ، اور شخ ، روایات و نعال اور قرائن قو تئے سے نابت ہے ، پس یہ دائے کے دخل کے بغیراف کو برعمل کرنا ہے جس سے بہرکوئی صورت نہیں ہوسکتی ۔

درصورتبکہ دوام رفع ،ادرآخردقت میں رفعکسی حدیث سے نابت نہوا
توبقا وسنج رفع سے احادیثِ رفع ساکت ہوں گی،ادراس سبب احادیثِ ننخ
وزک ،رفع کے معارض نہوں کی ،جوآب کو کینجالش طے کہ احادیثِ رفع کو
ا حادیثِ ترک پر ترجیح دینے کے واسطے آمادہ ہوں۔
مگر اس صورت میں حفی مقبع حدیث ہوں گے ،ادرآب ابنی دائے کے
تابع ،ادراتنی بات آب بھی جانتے ہوں گے کہ احادیثِ ترک رفع بہرحال آپ
کی رائے نارس ادراجہا دنارواسے کہیں بہتر ہیں۔

ایک منے کا اڑالہ اگرکسی کو برت بہرکز ترک وقع کے معنی بیں دو عدم رفع "در فع نہرنا) ادر عدم وقع "در فع نہرنا) ادر عدم کرنا بعد کا عمل ہوگا ۔

و بورے مقدم ہوتا ہے ، بس رفع نہ کرنا پہلے ہوگا ، اور رفع کرنا بعد کا عمل ہوگا ۔

تواس کا جواب بیہ کہ اس مجت میں ترک معنی دو عدم فعل "نہیں ہے ، بلکہ یہاں ترک کے معنی یہ بیں کہ ایک عمل جو پہلے رائج نظا بعدمی موفون کر دیا گیا ، بس احاد میٹ ترک رفع بزات خود معنی یہ بیں کہ ایک عاد در سال کی حاجت ہی نہیں رہتی ۔

منع کی سب سے بڑی دہیل ہیں جس کے بعد کسی اور دہیل کی حاجت ہی نہیں رہتی ۔

مگریادرے کہ رزنزک "اُن احادیث میں معنی روعدم فعل "نہیں ا بلکہ موقو فی بعدرواج مراد ہے جس سے نسج رفع عیاں سے - \*\* (ICA) \*\*\*\*\*\* (TES) \*\*\*

## المان بالجركام تشاكيه

## المرن بالجركام سنام

جہری نازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جُہرٌ ایا سرَّا دزورسے باا بہت ہیں کہنے کے بارے میں نقہار کرام کی ماہیں مختلف ہیں ہمن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ میں نقہار کرام کی ماہیں مختلف ہیں ہمن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ احرُّا فٹ کے نزدیک امام ومقدی سب کے لئے آمین کہنا بھی سنت ہے اوراس کا ہِرُّا ا دا ہمت کہنا بھی سنت ہے و بعنی یہ زوّستیں عالمی و عالمی و بی ایک آمین کہنا اور دوسرے اس کوبیر اکہنا ، ور مُخارم ہے :

اولزماز کی منتیں ننار ، أعود بالشراور بسم الشر بڑھنااور آمین کہناہیں ، اوران چار دل کاسٹراکہتے۔

والتَّنَاءُ، والتَّعَوَّدُ، والتَّسُمِيةُ، والتَّامُينُ والتَّامُ والتَّامُينُ والتَّامُينُ والتَّامُينُ والتَّامُينُ والتَّامُ والتَّامُينُ والتَّامُ والتَامُ والتَّامُ والْ

وكونفن سِسرًا برعلامه شامي في حاستيد لكهاه كم

جُعَلَ سِرَّا خِبَرَالحَونِ السحدُونِ السحدُونِ السُعدُ وفِ السُعدُ النَّالِاسُرارُبها سُنَة الخُسُرى، فعلى هٰد اسُرِنَيَة الانتيانِ هَاتَعُصُلُ و فعلى هٰد اسُرِنِيَة الانتيانِ هَاتَعُصُلُ و لو مع الجَهْرِبِهَا.

رمثامی مااسم معتصن الصلوة) دانبه برزاکه کی سنت ادانه بوگی جوابک نقل سنت مالکید کا مفتی به مربه به بی سب که آسته آمن کهنامستی سه ، عَلاَمَه دُرْدِ بِرِجُ کی شرحِ مالکید کا مفتی به مدمه به بی سب که آسته آمن کهنامستی سه ، عَلاَمَه دُرْدِ بِرِجُ کی شرحِ

مغیرس ہے کہ نگ ب الاسرارب ای بالتامین لِکِلِ مُصَلِّ

آہستہ آمین کہنامسخب ہے ہواس نمازی کے نے

成也也是**是来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来。** 

عدم جواز کا نہیں ہے ۔ اسمن کے بارے میں وایات ہیں ، سِرِّا کہنے کی بھی روایات ہیں ، اور چہڑا کہنے اسمن کے بارے میں وایات کی بھی ہیں گرجہڑا آمین کہنے کے بارے میں جوردایات صیح ہیں دہ مربح نہیں ہیں ، اور جو مربح ہیں وہ صیح نہیں ہیں ، مثلًا سب سے اعلیٰ درم کی دوایت

اذا أمن الامام فَامِنوا ، فانه من وَافَقَ تَأْمِينَ المِلْ عَكَمِ غُفِي له ماتَّقَدَّمُ

مِنْ ذَنْبِه (ماله الانكه الستة) يَطِيعًام كناه معات كردت عالي كد

یہ حدیث مجیجے ، اوراس سے امام بخاری نے آمن بالجہر تابت کیا ہے ، مگر بہ حدیث اسس سلسلہ میں صریح نہیں ہے ، کیونکہ مسلم شریف اور ابوداؤر شریب میں حدیث کے راوی امام ابن تہائے ہوگا

حب امام آین کے تو تم می آین کہواکیو نکوس کا آین

كہا فرستوں كے آبن كہنے كے موافق ہوگااس كے

کا صدیث کے آخریں یہ قول ذکر کیا گیا ہے و گائ رسول اللہ صلی الله علی میم یقول: آمین (اور حضوراکرم ملی الله علی میم یقول: آمین (اور حضوراکرم ملی الله علیہ دسلم آمین کہا کرتے ہے ) اگر حضور ازور سے آمین کہتے ہے توانام أرمری كواس تصریح کی منرورت كيوں بيش آئى ؟

علاده ازس میں اس صریت شریف کے یہ الفاظ می مردی ہیں۔

رسول استرملی استرملیہ رسلم نے ارمثار فرایا کہ جب الم و و اکا الفیالیہ فی استرملیہ کے تو تم آین کہو، اس سے کرمس کا قول و رشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کی فیشش کردی جا مگی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذاقال الإمامُ: وَلا الصَّالِانُ فَقُولُواْ: آمين فان مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قُولُ اللائكةِ عُفِيلَه

(داللفظ البخاري)

اس مدیت سروف مقدیوں کے آبن کہنے کوامام کے وکا الضالین کہنے بڑگاتی کیائی۔
ہ ،اور یہ بات اسی صورت یم عقول ہے جب امام آمن برٹرا (آہستہ) کہے ،ورنہ وکا الضّالِین کہنے پر آمن کہنے کر آمن کہنے کو اگر الضّالِین کہنے کہ آبن کہنا تابت ہوا تو مقدیوں کے بر آمن کہنا تابت ہوا تو مقدیوں کو بررج اولی سٹرا کہنا جا ہے۔

اور سے حدیث بھی حفرت الوہر پر ورضی الشرعنہ سے مردی ہے جیسا کہ پہلے گذری ہوئی حدیث بھی الہ بہلے گذری ہوئی حدیث بھی الہٰی سے مردی ہے اور حب ایک می حدیث دوط سرح سے مردی ہو، ایک سے بسراً ایمن کہنے کا اختارہ ملی ہوں اور دوسری سے بھرا کہنے کا ، تو اس کو حریح کیسے کہہ سکتے ہیں ؟ اور جو روایات مرجے ہیں وہ مجیح نہیں ہیں مثل :

(١) حضرت دَارُل بن جُرُور من الشرعة كى روايت بى

مي في مناكة بعضوراكرم ملى الترملية وسلم في عَبْرِ المرم ملى الترملية وسلم في عَبْرِ المرم ملى الترملية وسلم في المنتف المنتفق المنتفق المنتفق المنتف المنتفق المنتفق

رد = در المراجع ما

سمعت النبي صولالله عليهم في المنف المنف المنف المنف المنف و المنفق و المنفق

اہ حضرت واکل بن مجڑوہ نیمن کے شہزادے منے ، جب بہلی مرتبہ وہ صفوراکرم ملی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں مامنے ہوئے م ہوت سفے قو حضوراکرم مسلی الشرعلیہ وسلم نے اُن کا برکتیاک استقبال کیا تقا، بلکہ ان کی آ مدسے ایجات معضورہ نے محابہ کرام روز کوخوشخب ری مستائی عتی ، وہ کتی دن حضورہ کی خدمت میں رہے ، اور رہے ۔ اور رہے تعلیم حاصل کرکے وطن واپس اوٹ گئے گئے 18

\*\* ( ICA) \*\*\*\*\*\* ( IL) \*\*\*\*\* ( ICA)

یرسب الفاظ سُفیان توری می روایت کے ہیں ، اوران کے سیافتی امام شعبہ ماسی روایت

من کے اس اختلات کے علاوہ سفیان توری اور الم استی کے دربیان اس حدیث کی سندمیں کھی اختلات ہے ، جس کی وجہ سے امام بخاری اور امام سم نے صحیفی میں اسس مدریت کو نہیں لیا ہے ، محدثرت سفیان توری مرب کیا ہے کہ جسنرت سفیان توری مدریت کو است کو ترجیح دیں گروہ این کوشش میں کامیاب نہیں ہوسکے ہیں۔ کیونکہ امام شعبہ کی سندبر جوا اقتراضات کئے گئے میں اس کے معقول جوابات موجود ہیں۔

روں زانگلنی می حضرت ابو ہر ہرہ وضی التّرعنہ کی حدمت ہے کہ جب حضوراکرم صلی التّرعلیہ وکم اللّہ علیہ وکم اللّہ اللّٰ اللّہ اللّٰ اللّہ اللّٰ اللّ

ين ان الي تي صغيري جوصعيف بين .

(ق) ان اجهی می حفرت ابوم ریره رضی الترعند کی بیر حدیث ہے کہ تَرَكُ النّاسُ التأمینَ ، و كان رسول الله و گوں نے آین كہنا چور ریا مالانكه رسول الترملی صلی الله علاق سلم اذا قال غیر الله خُصُوبِ التر علیہ و کم جب و كذا الضّار لين كھے توآم كھے توآم كھے توآم كھے

له مروالا احسمد صباع ، والطيالسي وابويعً لئ الموصلى، والطبران ، ق الحادم ، كما في نصب الرأية صابعًا

اهن الصفّ الاول فيرُنجُ بها المسجد تك كه آمن كهنى وجه مسجد كونج جاتى.

یه حدیث بعی مجمع نہیں ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہر بر ورم سے ان کے عمر زا دابو عبدار روا تر میں برخی کا حال معسلوم نہیں ہے ، اور ان کے مثا گر دیشٹر بن رافع نہایت ضعیف ہیں ، ابن جبّ ان اُن کے بارے میں لکھتے ہیں بیروی الموصنوعات (بینی صوفوع روایتیں کرتا ہے۔)

جند میں آم کی گفتین مزفر الی میں کہ الفول نے حضوراکرم میلی انشرعلیہ وسلم کے بیچھے نازیڑھی جب حضہ میں مؤلی انتراک کی دور میں کہ الفول نے حضوراکرم میلی انشرعلیہ وسلم کے بیچھے نازیڑھی جب حضہ میں مؤلی انتراک کی مدور میں کہ جس کہ کافیاں نے دیں کہ جس کہ کافیاں نے دیں کہ جس کہ کی جس کہ کافیاں نے دیں کہ جس کہ کافیاں نے دیا کہ کافیاں نے دیں کہ کافیاں نے دیا کہ کی جس کہ کافیاں نے دیا کہ کوئیاں کوئیاں کہ کافیاں نے دیں کہ کی جس کہ کافیاں نے دیں کہ کوئیاں کی کوئیاں کہ کوئیاں کی خوالم کوئیاں کی کافیاں کے دیا کہ کوئیاں کی کوئیاں کی کی جس کہ کوئیاں کے دیا کہ کوئیاں کی کی جس کہ کی جس کہ کافیاں کی جس کہ کوئیاں کے دیا کہ کوئیاں کی کی جس کہ کوئیاں کی کوئیاں کی کوئیاں کی کی جس کہ کوئیاں کی کوئیاں ک

حضور نے و کا الصّالِین کہا تو ہمین کہی جس کواکفوں نے سنا دراں حالیکہ و وعور توں کی صفیر تقییل ۔۔۔۔۔۔ یہ روابت بھی میج نہیں ہے ، اس کی سندم اسماعیل بن مُسُلم مرکمی صنعیف راوی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ یہ روابت بھی میج نہیں ہے ، اس کی سندم اسماعیل بن مُسُلم مرکمی صنعیف

العاصل آمن بالجهرك سلسله مي حتى صريح روايات بين ان مين سے كوئى بھي صحيح نہيں ہے۔

رماسكف كالحمل أوامام طبرى روايات بين ان مين سے كوئى بھي صحيح نہيں ہے۔

رماسكف كالمحل ان اكثر الصحابة و صحابة كرام اور تابعين عظام كى زياد و تعداد آمين التابعين رضى الله عنه م كانوا يُخفُونَ بِها الله عنه م كانوا يُخفُونَ بِها التابعين رضى الله عنه كانوا يُخفُونَ بِها الله عنه الله عنه كانوا يُخفُونَ بِها كانوا يُخفُونَ بِها الله عنه كانوا يُخفُونَ بِها كانوا يُخفُونَ بِها كانوا يُخفُونَ بِها كانوا يُخفُونَ كِنوا يَها كانوا يُخفُونَ كِنوا يُخلُقُونَ كَانوا يُخلُونَ كُونُ كُون

اعلاد السنن معم

البته صغار صحابہ کے زمانہ میں خاص طور برحضرت عبدالشرب أبیر رضی الشرعنہا نے جہراً آمین ، کئے کارواج ڈوالا ، ان کا دارالسلطنت مُکہ تقااس کے مُکہ مکرمہ میں جہراً آجن کہنا ، ان کا دارالسلطنت مُکہ تقااس کے مُکہ مکرمہ میں جہراً آجن کہنا ، ان کا دارالسلطنت مُکہ تقااس کے مُکہ مکرمہ میں جہراً آجن کہنا ، ایک دوسری تقی ہجنا نج امام مالک نے نے سے جن کے یہاں کہنا ، مگر مدینہ مورت حال دوسری تقی ہجنا نج امام مالک نے نے وافتیار فرایا۔

تعابل مدینہ کی سب سے زیادہ اجمیت ہے سے سٹرا آجن کہنے کو افتیار فرایا۔

مرسرا املی کہنے کے ولاک جو پہلے بخاری شریف ادرسلم شریف کے والد سے درج کی جائی رسم را اور ملی الشرعلیہ وسلم نے مفتدیوں کے آجن کہنا کو المقالین کہنے پر سے جس میں حضوراکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے مفتدیوں کے آجن کہنا کو ادام کے ولا الفقالین کہنے پر

اله رواه ابن را بروید فی مُنْدِه کا فی نصب الرآب صافی الله من منابع منا

ین ہے ہے ہے ہونا تھا)۔ جو تھی دلیل حضرت ابراہیم می کا ، رشاد ہے کہا تی جیزی امام آہمة کہے گا، تنا، تعود

اب یہ بات غرطلب کے مذکورہ بالادونوں میں است آمین کہ مذکورہ بالادونوں میں است آمین کہ مذکورہ بالادونوں میں است کے اس کی تعیین میں اور جہراکہ نا برائے علیم کھا کے در میان اختلاف برائے کے در میان اور کے در میان اور

گرائے یہ کہ اصل سنت آبین کا بر اُکہنا ہے ۔ کیونکہ آبین ایک دُعاہے ،اوردعایں افضل بر کے ،ادر خضوراکرم ملی استُرعلیہ وسلم ہے جب بھی زورسے آبین کہی ہے تو و ہ لوگوں کی تعلیم کے نے فنی جس طرح سری کا زول میں گاہے اسے حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم ایک دوآ بیس زورسے بڑھ و ہیے تقے ،تاکہ ہوگ بہ جان کیس کرحضور م فلاں سورت پڑھ رہے بی ،اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عرام نے ان عرام کے دورِ خلافت میں باہر سے کچھے لوگ دین سیکھنے کے لئے آئے سنے تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے دورِ خلافت میں باہر سے کچھے لوگ دین سیکھنے کے لئے آئے سنے تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنے تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنے تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنے تو حضرت عرام نے ان کی نعلیم کے لئے آئے سنے تو حضرت عرام کی نعلیم کے لئے آئے سنے تو حضرت عرام کی نعلیم کے لئے آئے سنے تو حضرت عرام کی نعلیم کے لئے نماز میں شناز و رہے پڑھی گئی ۔

اس دعویٰ کی دلیل بہ ہے کہ حضرت وائل بن مجرّرہ کی ندکورہ بالا صریث مُحَرِّرت الوبشردولُلِی نے کتا کُ الاَسُمار والکُنیٰ میں ان النفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے۔

له يه تام روايات اعلار السنن جلد دوم صلك باب ماجاء في سينية التأمين والاخفاء بهاسه في كنين.

\*\* ( ICEST ) \*\*\*\*\* ( CO) \*\*\*\*\* فقال المين يمد كم عاصوته بماأكه كحضوراكرم صلى الشرعليه ولم في آين كبي واورآ من كبت إِلاَّ لِيعَلِّمَنَاكُ ونت ابني آواز كمعينجي، جهان تك برسمجهتا بهون حضور كا مقصدتمن تعليم دينائقا. اور طبرانی نے معجم کبیرمیں حضرت وائل بن مجرم کی روایت اس طرح ذکر کی ہے۔ رأيت النبئ صلالله عليهم دُخَلَ فالصلوة ، فلما مِن في و مجيعا كرنبي كريم صلى الشرعليد وسلم في نازشروع فرَغُ من فاعمة الكتات قال: آمين تُلتُ مُرَّاتِ فرمانی ، اورحب آب استے سور و فاترختم کی تو بین بارا مین کبی حافظ ابن مُجَرَّعُ مُعَلَّا في رم جوشافعي مِن اوراً مِن بالجبر كيرزور دكيل مِن وه اس حديث كا مطلب به بیان کرتے ہیں کہ حضرت واکل رہ نے بین نمازوں میں حضور حکور در سے آین کہتے ہوئے سنا ہے، صربیت کا پرمطلب نہیں ہے کہ ایک ہی رکعت میں تین ارآ مین کہی تفی ، حافظ ابن مجر کا یہ بول مُواہب كى سرح مى نقل كياكيا ہے سي يدروايات ببغيمله كرف كے لئے بہت كانى بن كجمفوراكرم على الشرعليد وسلم في بيشه جبرا أمين نہیں کہی ہے وگاہے ماہے لوگوں کی تعلیم کے لئے کہی ہے ، اگر جہڑا آمین کہنا حضورہ کامعمول ہوتا تو حضرت والله كويه كهنى كونى صرورت بهي هى كه ما أراه الالمع لِمنا اور قال آمين نلت مَرَّاتٍ رباحفرت سفیان توری اورامام شعبه کی روایتول مرتطبیق کوری اور شعبه کی روایتول مرتطبیق کا اختلات نوده در حقیقت کولی اختلات نیس سے بلكه ابك بى صورت حال كى مختلف تعبيرى من أواز كيسين اور أواز لمبندكرن كامطلب به بي كحصور اكرم صلى الشرعلية وسلم نے اس خاص موقع من آمن بسرًا نہيں كہى على بلكہ جبرًا كہى تقى ، مكرس اہم يس مورة فاتحريرهی هی اس لہجريں آپ نے آمين نہيں کہی تقی، بلکہ آ بين کہتے وقت آپ نے آواز بيست کرزی فغی چنانج نسانی ستربین کی روابت بی سے کہ فكمَّا قُرُ أُعَايُر المغضوبِ عَلَيْهِ مِ جبحضوراكرم صلى الشرعب وسلم ولآ الصالين يرسنع نو

ولا التنالين قال أمين فَهَعتُه وأناخَلْفُه له الين بي جيم في غمنادران ماليكم حفور كي يحي القا بعنی حصرت واکل بن مجرز مہلی صف می حضور کے بالکل سجعے کھڑے تھے ، جہاں عام طور بریجین ر بروم رس الترعنها كقرے مواكرتے تھے ،حضرت وائل رم كواكرام وتعظيم كے لئے وہاں جگہ دی كئی ی ، و بال سے اکفول نے حصنور کی آمین تی کیونکہ انہی کوتعلیم رمیامقصور کھا اس کے حصنور نے اتنا تهرز باياستنا سرورى تقاءيهي خفض بهاصوت كامطلب يهيه اس صروری تفصیل کے بعد دنعہ دوم کا ظلاصہ ذکر کیا جاتا ہے ، حصرت کیا ب کا خلاصہ فیرس ہٹرہ نے بینج دینے دائے سے پیمطالبہ کیا ہے کہ جب اصل اخفارے ہربیب امرزائد ہے توجو تحص زائد بات کا دعویٰ کرے وہی تگری ہوتاہے، اس لئے پہلے اس کواپنا والوى تابت كرناچا ہے ابعى آمين كاجبراسنت ہوناردايات صحيح صريحہ سے تابت كرناچاہتے، نمين در باتوں میں سے کوئی ایک ہات تا بت کرنا صروری ہے ، اس کے بغیر مری کا مری تا بت نہیں ہوسکتا. الملى بات المرعى يتابت كرے كرحضور اكرم صلى الشرعليه وسلم داكما آمين بالجبر كتے تھے، بعنى معمول نبوى زورسے آمین کہنا تھا ، یہ بات ٹامت کے بغیرجہر کا اصل سنت ہونا ٹامت نہیں وسكتا ،كيونكه يه صرف احتمال بى نهيں ہے بلكه روايا ب صحبحہ سے ثابت ہے كہ جہربرائے تعليم تھا ، لہداروام تابت کئے بغیروعویٰ کیسے تابت ہوسکتاہے ہ دوسری بات ایکم از کم بی تابت کیاجات کرحفوراکرم صلی الترعلیه و کم نے زندگی کی باکل اخرى نمازيس آين جبراكبي مقى، تاكه نسخ كاحتمال ختم بهوجات كيونكه الرآخرى نماز مي جبراآين كهنا است نه و به بها جاسكتا ہے كوئمقة معمل آخرى عمل سے منسوخ ہوگیا ،اس لئے نسخ كا احتمال ختم ارے کے بے صروری ہے کہ مالک آخری نازمی جرنابت کیاجائے۔ ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کوٹا بت کئے بغیرجہر کانہ تو باقی رہنا ٹا بت ہوتا ہے، نہ منوخ ہونا، بلکہ دونوں اختمال برابررہے ہیں۔ کیونکہ جبر کی روایات بقار جبراور نیخ جبر کے سلسلین وش ہیں،اس لئے جرک روایات،احادیثِ اخفار کے لئے ناسخ نہیں بن سکتیں بمیونکہ نسخ کے لئے پہلے

تعارض صروری ہے، بھرتقدیم دیا خیرکا ٹابت ہونا صردری ہے، اور جہر کی روایات کا مزمقدم ہونا

**项果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果** 

مابت ہے، نہ موخر ہونا ، بیں وہ اخفار کی حدیثوں کے نئے ناسخ کیسے ہوسکتی ہیں ہ رمی اخفار کی حدیثیں تو د داصل کے مطابق ہیں ، کیونکہ اِخفار ہی اصل ہے اگر جہر کی ر دائیس نہ ہو تیں توان پرعمل داجب ہونا ، گر جو نکہ جہر کی بھی ر دابات ہیں ، اس نئے اخفا کی حدیثوں براگر عمل

واجب نه ہوگاتو کم از کم اول اور ہم تر تو صروری ہوگا۔
اور اگر کوئی یہ معارضہ مین کرے کر حس طرح جمری روایات میں بقایہ جمراور نسخ جمرد و تو ل
احتمال برابرہیں ، اختفار کی روایات میں ہی یہ دو تو ل احتمال برابرہیں ۔ لہٰذاا خفار کی روایات ہیں ہم کے نسخ پر دلالت نہیں کر ہیں ، کیونکہ اخفار کا ۔ دائی عمل ہونا تا بت ہم نہ تر فرد لالت نہیں کر ہیں گراخفار کے نسخ پر تو دلالت نہیں کر ہیں گراخفار کے اولی ہونے برضرور دلالت کرتی ہیں ، کیونکہ اخفار اصل ہے ، لہٰذا جب کسل سے کے گوئی اسٹ نہ ہواصل پر ہی عمل کرنا اولی اور بہتر ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔مزید ہے کہ آمین مُناجات و دُعاہ جو بارگاہ خداوندی میں کی جاتی ہے ، ادر الشرقعالی نہ ہم ہے ہیں ، نیخر حاضر جسا کہ بجاری نئر ایف کی حدیث خداوندی میں کی جاتی ہے ، ادر الشرقعالی نہ ہم ہے ہیں ، نیخر حاضر جسا کہ بجاری نئر ایف کی حدیث میں فریایا گیا ہے ، اس سے اس کا آم سے میں فریایا گیا ہے ، اس سے اس کا آم سے کہنا انصل ہوگا ، اور جمر صرف جائن ہوگا

اب انصاف سے بتایا ہوئے کہ جو اوک اصل برعمل کریں دہ متع سنت ہوں گے یاجو لوگ تعلیم کے لئے گاہے ماہے کئے جانے والے جہر برعمل کریں وہ متبع حدمیت ہوں گے ہ

وفعة دوم : آب ہم سے اخفا ، آب ہم آب سے نفق علیہ اور دین سے بھر اور جائے اور دین سے بھر اور دین اور دین کے مالب ہیں جونس امری بھی ہوں ہم آب سے نفق امریح ، صریح بھی اور دین کے بدلے بیا دوام جہرکے طالب ہیں ، اگر موں تو لائتے ، اور دین کے بدلے میں ایک بر نے میں اور نہا ہوں اور دین کے بدلے میں ایک بیات محمد برا نہوں دیکئے ، اور دین کے بدلے مین ایک بیات میں آھے ہے ہم کا نبوت دیکئے ، اور دین کے بدلے مین ایک بیات میں ایک ہے مدیت کو ن رہا ، ہم یا تم ہم ور ندام ہم رہا کہ میں آج ہم رہا کہ اور دین کے بدلے مین اور آخری وقت بی ور نہ جہر بر کوئی صریت دلالت نہیں کرئی تو بھر اصل میں بقار جہر دنسخ جہدر جہدر کرئی صریت دلالت نہیں کرئی تو بھر اصل میں بقار جہر دنسخ جہدر

دونوں اختال برابر ہوئے، اس کئے احادیثِ جہراحادیثِ اخفار وترک جبر ى مُعارِض نه بوس ، بلكه بقار و نسخ دونول مع ماكت نكليس اليس عمل ان پر داحب بنیں تواد کی تو ضرور ہی ہوگا، کیونکہ احاد سین اخفار استی جمریر نہیں تواوکوئیت اخفار پر توصرور سی دلائت کرتی ہیں۔ فاس كرحب بالحاظ كياجات كم إِنَّكُمْ لَا تَلْ عُونَ أَصَمَّ وَلاَ عَالِبًا، اوكماقال وغيره نفوس، اخفار دعاكى افضليت يردلالت كرفي بي اس دجه معظی منتبع صریت موں کے ،اورآب تابع رائے نارسا! ط سبين نفاوت رُواز كُواست را نكوا ؟!

منرت قدس سرونے جس مرست کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ پوری مربث یہ سے حضرت اومون التعرى رضى الترعن فرمات بي كريم حضوراكم ملى الشرعليدوسلم كرمالق سفركرر و تقريب بمكسى ميدان أن منجة تولا إله إلاّ الله أور الله أكبر كنة اور بارى أوازي المندروط من اجنا نجصوراكم

صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

اے لوگو! اپنے ساتھ فری کا برتا وکروراس سے کہ تم كسى بهرے اور خرصاصر كونسى بكار رہے ہو، وہ يقينا تمارے ساتھیں وہ خوب سنے والے ، نزر کے تر بس برى بركت والاع أن كانام وادر برترع ال كارب

ياتها الناس إربعواعلى انفسي فَاتَكُم لِاتَكُ عُون أَصَمَ ولاعالمُا إِنَّه معديم ، إنَّه سيميع فريث ، منك ماك اسمه ، و نعالى جَلَاله له

علامه منى نے صربت شریف كاخلاصه به مبان كيا ہے كر بلندا واز سے ذكر كرنا اور دعاكرنا محروه

ہے، اور علامہ خطابی فرماتے بس کہ

حضور كى مراديب كرجر سے رك جاؤادر القرجاؤ يرب أمسكو اعن الجهر وقِعو أعب مديث شريف كايمطلب نهي سوك بلغ تهرسة ذكر وردعاكر وبعياكمصباح الادلروك

نے بیان کیا ہے۔

له بخارى كتاب الجهاد ، باب ما بكره من رفع الصوت في التكبير عبي جلل المامات ورواة ايضابقية السّنة



## الماري بالمراس بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمراس بالمراس بالمراس بالمرسي ألمال بالمرسي بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي ألمال بالمرسي بالمرسي ألمال بالمرس ألمال بالمرس ألمال بالمرسي ألمال بالمرس ألمال بالمرس ألم

احثاف كنزديك نازي بالقرباندها ايك سنت به ، اورمردول ك نن نائ نيج باندها اوسرى سنت به ، اورمردول ك نن نائ نيج باندها دوسرى سنت به ، دُرِختاري مه ووَضُعُ يعبينه على يساره ، و حكونه اور زنازى سنت ، ابنا دايال بالقرباني بالقربر وكنا منت السّرة قو للرجال بالمراق بي بالمراق بالمراق بي بالمراق بي بالمراق بي بالمراق بي بالمراق بالمراق بي بالمراق بالمراق بي بالمراق بي بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق بي بالمراق بي بالمراق بالمراق بي بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق بالمراق بي بالمراق بالمراق

علامه شامی و وکونه بر ایکھے ہیں کہ صاحب در مخارف لفظ و کون اس وجے ہائے و کون اس وجے ہائے و کے استاد کون اس وجے ہائے و کا اس

یعنی یہ بتائے کے لئے ہے کہ یہ دوستیں علیٰی اعلیٰی ایک ہاتھوں کا با ندھا، ادر درسری
ماف کے نیچ باندھنا، اور یہ کم مردوں کے لئے ہے، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ بہہ کہ دائیں ہاتھ کی
ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پررکھ ، اور دائیں ہاتھ کے انگو سے اور جھو ٹی انگی کا حلقہ بناکر بائیں ہاتھ
کے پہنچے کو بجڑے ، اور باتی بین انگلیاں، کلائی پر پسیلی ہوئی رکھے ، اور عور میں دائیں ہاتھ کی تھیلی
بائیں ہاتھ کی پشت پررکھ کر دونوں ہاتھ سیند پر رکھیں ہو۔

مالکید کے نزدیک سینہ پر ہاتھ باندھا نفل نماز میں جائز ہے ، ادر فرض نماز میں کر وہ ہے، ان کے نزدیک سنخب بہ ہے کہ دونوں ہاتھ جھوڑ دے جائیں، عَلَامہ دَرُدِیْر کی شرح صغیریں ہے۔

له شای ماه ۱۱ ما

**成果米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

دونون القول كوجيور ديامستعب سيء اوردونون بالقرسية يربا رهنا تقل كارس جائز ها دروس كا يس كرده ب شيك لكانے كى دم ساعنى إلا انعظ یں ٹیک لگانا ہے بعنی گویا دو کسی چیزہے ٹیک نگانے

ونَانُ السالهما، وجان القبض اى قبضهماعلى الصلى رسفل اى فيه وكركة القبض بقرض للاعتماد اى لمافيهمن الاعتماداىكأنه مستيل

(بُلُغُهُ السالك ميا)

شواقع کے نزدیک ہاتھ باندھناسنت ہے، اورسینہ کے نیجے ناف کے اور ہات باندھنا

منخب ہے، شرح فہذب میں ہے کہ ا ہے دونوں القرمية كے نيع ، اور ناف ك اور رفع وتجعلهما تحت صاره وفوق سرته وهذا هوالصعبح النصوص والمعوع منام مربب شانعي رحمدات مي مي عيع ادرمعترح ول ع

امام احمر بن صنبل را سے بین روایس مردی بی ،ناٹ کے نیج بازھ ،نات ہے ادير باندها، اور دونون جگه باندهن كركنجائش به البته متون مي جوقول بياكيا به ده ناف كے يج بالقرباند صفى كاسم، مخفرة في من به ويخعلها عن سُرَّته ادراس كالرح معنى من مول

ملحوظم نرابب كى نركوره بالاتفصيل سے بيات داضح بوتى ہے كجن حزات كے ترديك إلة باندهاسنت سے ان کے درمیان کوئی تدبداختلاف نہیں ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک زیزاف ہا تھاس طرح باندھنامسنون سے کہ ناف ہا تقوں کے بالان حصتہ سے لگی ہوئی ہو، اور شوا فع سے نزديك اس طرح بالقباندها مسنون ايك تاف بالقول كزيري حقة سي كلي بوتي بوادرسية برافة باند صفے کے استحباب کا اند اربعہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے، مالکیہ کے یہال جی نفل نازم سيدير بالقرباندهنا مرف جائزي اسي

ا تارش القرباند المسلم المران كى تعدار بين تك بنجى عروايين مردوري المران كى تعدار بين تك بنجى عروايات مردوري الوران كى تعدار بين تك بنجى عروايات وردي الوران كى تعدار بين تك بنجى عربي سي وري المران كى تعدار بين كى تعدار بي

المعنى صال ١١٠ که معارف الرسن م<del>رسم</del>

كي المال بطور مثال ين روايس ذكر كى جاتى بي بہلی روابیت بخاری شریف یں ہے۔

قال سَمُلُ بُنُ سَعُهِ الصَالِنَاسُ يؤمرون ان يضع الرجل بداء اليمني على ذراعِه اليسرى في الصلوي ، قال ابوحًايم: لاأعلمه الآينبي ذلك الى النبى صلى الله علب الم

حفرت سُهُل فرماتے میں کہ لوگوں کو حکم دیا جا آا تقاکہ مرد کار مي ابنادايال القابي بائي كلاني يرركع احضرت الله سے روایت کرنے والےحضرت ابوحازم کہتے ہی کرمیرے علم مي بي بات اله كرحضرت مهل اس بات كوحضور اكرم صلى الشرعليدة كم كى طرف مسوب فرمات سق

ابوحارم كے قول كامطلب يدے كداوكوں كو بات باند صفى كا حكم حضوراكرم صلى الشرعلية ولم نے دباہے۔ ووسر کی روایت اسلم شریف یی حضرت داک بن تجریکی کبی روایت می ہے کہ

بعرحضوراكرم ملى الشرعلية وللم في اينادايال والقائيل والق

تم وَضَعَرِيلَ البِينِي على البُسْرَى لمه ميسرى روايت :حفرت مابررضى الرعز فرملت بي كحصوراكرم صلى الشعليه وسلم ايك آدى كے يكس ے گذرے جو ناز پڑھ رہاتھا ، اور اپنا بایاں ہاتھ ، دائیں ہاتھ پرر کھے ہوتے تھا حضور اکرم صلی الترعلبہ دلم

نے اس کے ہاتھ جھڑا کر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہے

لوط : خارس ما تعرض ما تعرض فر کی کوئی روابیت ہمارے علم میں نہیں ہے ، مالکیہ نے بھی اس سلسلہ میں کوئی روابیت ہمارے علم میں نہیں ہے ، مالکیہ نے بھی اس سلسلہ میں کوئی روابیت ذکر نہیں کی ہے ، بلکہ انفوں نے ارسال کے استحباب کی صرف علی دلیل بیان کی ے کہ ہاتھ با رصافیک لگانا ہے ، اور ٹیک لگانانوافل میں نومطلقًا جائز سے مرفرائض میں مے ضرورت مرده ہے، اس سے امنوں نے فرض نازمیں ہا تہ باندھنے کو کر وہ کہا ہے گرنموص کے مقابلہ م عقلی دلسیل مہر ملتی ۔

اله مولكا مالك صف باب وضع اليدين الخ

مع تغمیل کے نے کیے بیلی مسال مین شرح بخاری منع اوراعلار السن مسال باب وضع الیدی بخت السرة الخ يه بخارى شريف ، باب ومنع البمنى على اليسرى

مع مسلم شريف مي المعرى باب وضع يدو البين الخ

عدر اعددوالصران في الاوسط ، ورجاله رجال الصيير عجم الزوائل بحواله اعلاء السن ما ا

\*\* ( ICT) \*\*\*\*\*\* ( ICT) \*\*\*

ومن هب الشافعي و احد في رواية الم ثنافعي كا ذبب اورام احمد في رواية مين عند الم ثنافعي كا ذبب اورام احمد في روايت مين عند الصدة و فوق السرّة ، ولحن الموقوف التركي الموقوف التركي الموقوف التركي الموقوف المو

سبینہ پر ماتھ با مرصنے کی روایات اس برکلام یہ سے کہ ابن خُرُنہ کی مجمع مردن نام کے اعتبار سے مجمع ہے ابن خُرِنہ کی مردایت ہے جمعی ابن خُرِنہ کی محمون نام کے اعتبار سے مجمع ہے اس برکلام یہ سے کہ ابن خُرُنہ کی محمون نام کے اعتبار سے مجمع ہے اس کی ہرر دایت کا صحیح ہونا صروری نہیں مجمع ساکھ خاوی نے فتح المغیث میں اور شیخ الوغدہ نے النا خور تا الفاضلہ مقدم میں اور شیخ الوغدہ سے بیان کیا ہے .

علاوہ ازیں حضرت وائل رمزی اصل حدیث مسلم شریف ہیں۔ ہے، اس میں ہے زیادتی تہیں ہے المام این قیم نے اعلام ہے مدریت اور براز وضع کی روایات ، کے ذیل میں خبرت براز کرکی گئی ہے ، اور علام ابن قیم نے اعلام الموقی میں برخی برائے کہ حضرت وائل رمزی روایت ہیں ، علی صدرہ » الموقی میں برخی برائے ہیں جن کوامام بخاری نے منکر المحدیث کہلہ ، ان کے عسلاوہ سفیان توری کے دوسرے تمام ملامذہ اس حدیث میں یہ لفظ نہیں بڑھاتے ہیں.

له اعلام الوقعين مو التال الثالي والستون ١١

(س) حضرت کمب کی صدیق جس کے راوی سماک بن حرب اولاتونرم راوی ان ان کے استاذ بعالی امام و کسیے اور الوالا تحوص کی روایات میں رعلی صدرہ اکا اضافہ نہیں ہے ، اس نظر ماک کی روایت شاذہ ،

رُرِیاف با کھیا مدھنے کی روایات ورزیاف با کھیا مدھنے کی روایات ورزیاف با کھیا مدول کے دولت کے دولت کوں میں ہے تعنی مرف ابن داستہ ادرابن الاعرابی کے ورزیاف با کھیا اور ابوداو کر شریف کے دولت کوں میں ہے تعنی مرف ابن داستہ ادرابن الاعرابی کے نسخوں میں ہے ، اس کے ایک راوی ابوشیئہ عبدالرحمٰن بن اسحاق واسطی متروک میں ، اور دوسرے رادی زیادبن زیدسُوائی مجمول ہیں ۔

ا حفرت ابوہر روم می روایت جوابوداؤ دشرایف میں ہے مگریدروایت بھی عبدالرحمٰن بن

اسحاق داسطی کی ہے جومتردک ہیں۔

ان حفرت دائل بن مجر کی روایت جو مُصَنَّفُ ابن ابی شیئه می اور جس کی سند نهایت اعلیٰ ابن ابن شیئه می اس روایت می حَتَّ السَّرَة و کا اس برید اعراض کیا جا آئے کہ مُصَنَّفُ ابن ابی شیئه کے عام سنحوں میں اس روایت میں حَتَّ السَّرَة و کا لفظ نہیں ہے ، مُصَنَّف کے جس سنح کی استاذ عبد النوائق افغانی نے تحقیق تصبیح کی ہے ، اس کی جلد اول مذہبی ہے ، مگر ہدائی اس کے جو کو اس الم میں کہ اس کے نائم ہور و المجود و الله می کا شائع کر دہ ہاس کے نہیں کہا جا اسکنا کہ مُصَنَّف میں سے یہ لفظ کر بسے عائب ہوگیا ہے ، کو کہ لحجن معون الله محمود و الله میں کہا جا سکنا کہ مُصَنَّف میں کے استان کے کے دیکھے بدل المجود و اس الله معون کے کو کہ اس الله میں میں معارف الله می معرف الله میں معارف میں الله میں الله میں معارف الله میں معارف الله میں ایک بات حضرت قدّس مرہ نے اپنے مناظ سے دو الوں میں سے سی ایک بات کا مطاله کیا ہے ۔ کا مطاله کیا ہے۔ کیا ہمطاله کیا ہے۔ کا مطاله کیا ہے۔ کا مطاله کیا ہے۔ کا مطاله کیا ہے کا مطاله کیا ہے۔ کا مطاله کیا ہے کا مطاله کیا ہے۔ کا مطاله کیا ہے کا مطاله کیا ہے۔ کا مطاله کیا ہے کا مطاله کیا ہما کے کا مطاله کیا ہو کا میں کو کی موجون کے کا مطاله کیا ہو کا مطاله کیا ہو کیا ہے۔ کا مطاله کیا ہو کیا کیا ہو کا مطاله کیا ہو کا میں کے کا مطاله کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا کیا ہو کی

مهلی بات : یا تو ده احادیث سے توشع اور میم نابت کرے کہ زیرنا ف مائقہ باندهنا بھی جائز ہے،

اورسبنہ پراورسبنہ کے نیجے باندھناہی جائزے. ووسری بات : یا دہ زیران کے علاوہ سی اور طبی ہاند ھنے کا دوام نابت کرے۔

ووسر کی بات این سرہ نے یہ مطالبہ فرما کرا ہے مناظر کو اس طرح چیت کر دیا ہے کہ وہ ہم جھی نہیں مطالبہ فرما کرا ہے مناظر کو اس طرح چیت کر دیا ہے کہ وہ ہم جھی نہیں سکا کہ کیا ہوگیا ؟! وہ ہے جارہ زیر ناف کے علاوہ سی ادر حکہ دائمًا ہاتھ با رھنا توکیا تابت کرامسیاح الادلہ میں ایک اور ایک اور ایک اور ایک کو اور ایک کو اور ایک اور ایک کو جواب الجواہدی ایصاح الادلہ میں حضرت قدس سرہ میں ایک ادر ایک اور ایک کو اور ایک کو جواب الجواہدی ایصاح الادلہ میں حضرت قدس سرہ

نے کمراب بنانچہ مضرت ایضاح الادلی تحریر فراتے ہیں کہ

رجب آب توسط او تعمیم کونسایم کر جیکے ، اور زیرنا ن اور زیر صدر دونوں جگہ باتھ
با رصاآب کے نزدیک مجمع ورست ہواتو اب ذرا قبلۂ ارشاد ، مجتہدالعصر محرصین صاحب
یہ بعینے کر اعول نے ہم سے جوزیرنا ف ہاتھ باند سنے کا سوال کیا تھا ، برکیا تُمُنُل سوال تھا؟
در یوجینا تھا توزیرنا ن ہاتھ باند سنے کی تعیین ہی کو اوجینا تھا ، الغرض حضرت سائل نے ہم
در یوجینا تھا توزیرنا ن ہاتھ باند سنے کی تعیین ہی کو اوجینا تھا ، الغرض حضرت سائل نے ہم
در یوجینا تھا اور ال کیا قا اس کا جواب تو آب ہی نے کردسکر دستائم کرلیا۔ (مالی مطبع ہائمی میراث ) ، مستاج سوال کیا قا اس کا جواب تو آب ہی نے کردسکر دستائم کرلیا۔ (مالی مطبع ہائمی میراث ) ،

مُوتِهِ بِيَسِيرٍ ۔

پھردوسری بات یہ تابت کرنی ہوگی کواس روایت میں اور دیرنان ہاتھ باند سے کی روایات میں تعارض ہے اس کے بعدائی ترجیح ہرو نے کار لائی جاسکتی ہے ، طرآب جانتے ہیں کہ جب تو تو تعارض ندر ہاتو ترجیح کیری ہوئے گار لائی جاسکتی ہے ، طرآب جانتے ہیں کہ جب تو تو تعارض ندر ہاتو ترجیح کیری ہوئے گئی تو تعارض ندر ہاتو ترجیح کیری ہوئے گئی ہیں ،اور صفت رہی زبر ناف ہائے باند سے کی روایات تو وہ او بردرج کی جاجی ہیں ،اور صفت تو ترس سرہ نے بھی ایمناح الاولة ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے ، اور علقہ کے سماع کو دلائل ناصِعَة تو یہ سے تابت کیا ہے اس کو صرور ملاحظ فرمایں ۔

رفعہ سوم: آپہم سے اُن احادیث کے طالب ہیں جوزیر باف
ہوتھ اند سے بربطور نفٹ دلالت کریں ، اور کھر سی بھی ہوں ، اور سی کھی کئی ہوں ، اور سی کھی کئی ہوں ، اور سی کھی کئی ہوں یا سوا سے اُن احادیث کے طالب ہیں جن سے ہو شعر ، اور تعلیم کالمی ہو ، یا سوا سے زیر ناف کے سی خاص منام پر دوام ہو ، اگر ہوں تو لاتیے ، اور دیل نہیں بیس سے کہ حنفیوں کی در نہیر زبان نہ ہلائے ! بلکہ بازآئے ! اور سمجھ جائے کہ حنفیوں کی بات ہے گھکانے نہیں !
اور اگر آپ کو ابو داؤ دوغیرہ کے سی خاص نسخہ برنظر ہے تو بعد لسلم صحت داتھاتی صحت کے جوآپ کے ہاں عمل کے لئے مضرط لگائی گئی ہے اس بات کو اول ثابت فرمائیے کہ وہ نسخہ احادیث زیر ناف ہاتھ باند سے کی نسبت کیونکر مخارض ہے ، جومتر و کے برخوائیں ، اور اس بحث ہیں حنفیہ کے نز دیک بھی روایا ہے بچمٹر و کو میں موجائیں ، اور اس بحث ہیں حنفیہ کے نز دیک بھی روایا ہے بچمٹر و کو میں موجائیں ، اور اس بحث ہیں حنفیہ کے نز دیک بھی روایا ہے بچمٹر و کو میں موجائیں ، اور اس بحث ہیں حنفیہ کے نز دیک بھی روایا ہے بچمٹر و کو میں موجائیں ، اور اس بحث ہیں حنفیہ کے نز دیک بھی روایا ہے بچمٹر و کو میں موجائیں ، اور اس بحث ہیں حنفیہ کے نز دیک بھی روایا ہے بھی مرفوقہ کی میں دوایا ہے بچمٹر و کو میں موجائیں ، اور اس بحث ہیں حنفیہ کے نز دیک بھی روایا ہے بچمٹر و کو میں موجائیں ، اور اس بحث ہیں حنفیہ کے نز دیک بھی روایا ہو بی موجائیں ، اور اس بحث ہیں حنفیہ کے نز دیک بھی روایا ہو بھی میں دور ایا ہی بھی میں دوایا ہو بھی میں دوایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی میں دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی دور ایا ہو بھی دور

ومَوْقَوُ فَهِ مُوجِو وبي جس كوشوني تفصيل بهورساله ملا بالشم سندى،

وملاقائم سندى ملاحظ كرك

**三米河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河** 

MM (JERAMMAN) (D) \*\*\*\*\*\*\* (TERAM) (MA)



## كيامقترى برفائحه واحتاع

يدمند كمقدى فاتحرير معيان برسع ورسرى وخاموس برهى جاندوالى اورجهرى وبند آوازے برحی جانے والی) تازوں کا حکم ایک ہے یا کھے فرق ہے واس می مجتہدین فرام کا خلاف

ام اعظم ام اعظم ام اعظم امام الوبوست ادرام محد كنزديب برصورت ميل خواه جرى كاربو يابترى ادرمقتدى خواه ام كى قرارت سن رما بهويا ندسن رما بويست مقدى \_\_\_\_ خواه جرى كاربو يابترى ادرمقتدى خواه امام كى قرارت سن رما بهويا ندسن رما بهو يسترى كے نے فاتح پڑھنا جائز نہیں ہے ،بلد مروہ تحری ہے ، اور صاحب برایہ نے امام محرى جو ایك روایت نقل کی ہے کربری نازمی مقدی کے لئے فاتحریر صنااجھا ہے اس کو محقق ابن ہام نے یہ کہ کررد کر دیا ہے کہ امام می کا کاب الا غاداد او کا کی عباری اس کے خلاف میں در مخاری ہے

والبوتة لايغرا مطلعتا ولاالغاغة فى البِسرِيَّةِ اتَفاقًا، ومانيب لمحمل ضَعِيفٌ، حسكمانسكلهُ الحكمال، فإن قر الحكرة عميله

وتجع في الأصع.

مقندى مطلقا قرارت فكراء ادربترى نازي بعي بالاتفاق فانحه نبر مصداورجوتول امام موركي طرف مسوب كياكيا ي و وصعيف ي بعيماكرابن عام نه اس کی تعصیل بیان کی ہے، پس اگر مقتدی نے قرارت ك توده مرده تحري ب، ادرام قول كے مطابق نماز درست بوجائے گی .

اور درر بارس خوابرزاره كى مبسوط سے نقل كياكيا ہے ك خاز فاسد بوجائ كى اورقرارت كرف والامقترى

وفى دُسُر البحارعن مَسُسَوط خواهر زادة أتفاتفسد وبكون فاسقا

فاس ہے عدم جوازی زمادہ احتیاط ہے، بلاجب المجراً اس نے عدم جوازی زمادہ احتیاط ہے، بلاجب المجراً قرارت کرے تو مقدی منیں ، اور حب المام براً اقرارت کرے تو مفتدی خاموش رہیں، دلیل صنرت الج براً اللہ کا ارتزادہ کے ہما مام کے جمیعے قرارت کیا کرتے ہے، کا ارتزادہ کو ہم امام کے جمیعے قرارت کیا کرتے ہے، بس آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ، جب قرآن کریم راحاجے تواس کو سنو ، اور خاموش وہو ؟

وَهُوَمَرُوِيٌ عَن عِلَ إِمْ الصحابة ، فالمنعُ أَحُوطُ ، بل يستم اذا جَهَر وبنصت اذا أسر لقول الى هم يرق وبنص أذا أسر لقول الى هم يرق حان نقر أخلف الامام ف نزل: ، وإذا قرئ القران فاستمعوا

ادر کہناکراس میں امتیاط ہے قابل تسلیم نہیں ہے، بلکہ امتیاط قرارت نظر نے میں ہے، کونکہ
وہ دی رلیوں میں سے قوی تر دلیل پرعمل کرنا ہے ، نیز قرارت کرنے سے ناز کا فاسد ہونا متعلا
مائہ کرام سے مردی ہے ، بس عرم جواز اُنوکی ہے ، " (ش می متحہ )
امام مالک رہ کے نز دیک بھی جبری نازمیں مقتدی کے لئے فاتح پڑھنا کر دو ہے ، جا ہے دوام کی قرارت سن رہا ہویا شسن رہا ، اور میزی نازمیں فاتح پڑھنا مستحب ہے، کتاب الفقہ عسلی

المذابب الاربعة من ----

المالكية بقالوا: تَكُرُكُا القراءة للمأموم في الملولة الجهرية وان لم بَهْمُمُ اوسَكَتَ الامامُ . (مبيعًا)

علامه وروركى شرح صغيول بى كه

مالکیہ کہتے ہیں کہ جہری تازیس مقدی کے نے قرارت کرنا کر دہ ہے اگر جدوہ امام کی قرارت نہ سن رہا ہو) یا امام نے سکتہ کیا ہو۔

اورنازكا جوتفا زمن فاتحريه فالماء المام ادرتفرك ف

MM (ICA) WMWWWW (ICA) WWW

الاَمامُوم، الان الاِمام يَعْمِلُهَا عنه المَامُوم الله الاِمام عَمْدى كَ عُدَاس عُكُوام مُقَدَى كَ طُون عَمَد (بلغة السالك مين ) ونك بُ قِراء لاَ خَلفُ امام وارَّافِه اى البَّرِ المَامِ كَ يَصَرِبُوا قِراء كُرَام متحد عرى الأرس

اى فى الصلوة السِيرَيَّةُ واخبرة المغرب، اورمغرب كر واخبرة المغرب، واخبرة السالك ما العشاء والمغرب كرمتون من واخبرتى العشاء والمغرب المعتماء والمعتماء والمع

اورامام مشافعی کا قدیم (بُرانا) قول یہ تقاکر جہری نازیں مقدی پرفائحہ واجب نہیں ہے،
لیکن زرگی کے آخری دوری وفات سے دوسال پہلے جب آب مصری اقامت پزیر ہوئے توجد یہ
(بنیا) قول یہ فرایا کہ جہری نازی ہی مقدی پرفائحہ پڑھنا واجب ہے، اور شوافع کے یہاں فتو کا ہی
جدید تول پرسے اور سری نازی بلااختلاب اقوال مفتری پرفائحہ پڑھنا واجب ہے، ہم برسے ہوں ہوں ہے۔

کیامقدی پرفاتحہ واجب ہے ہاس سلسلی دکھا
جائے گااگردہ سری نازہے تواس پرفاتحہ واجب ہے
اوراگر جہری نازہے تواس میں ڈو تول بر المشافعی
نے کتاب الام میں اور اُو کیلی نے فرایا ہے کہ واجہ ہے
اورانام شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ تقدی قرارت ذکرے
اورانام فودی فراتے ہی کہ ہم ذکر کر میکی کے ہمارا نہ ہب
یہ ہے کہ مقدی پرفاتحہ پڑھنا واجب ہے سری اور جہی
نازوں کی تمام رکعتوں میں ایس ہمارے نے کہ مسلیح

وهل بحب على المأموم ؟ بنظرُ فيه . فان كان في صلوة بسر فيها بالفراءة وحَبَتُ عليه ، وان كان في صلوة يجهر فيها ففيه قولان . عليه ، وان كان في صلوة يجهر فيها ففيه قولان . قال في الأم والبويط : يجب ، وقال في القديم فال في الأم والبويط نا يجب ، وقال في القديم وقال أن أن أن (ملخ صًا المجموع صراحه : قل ذكرنا و قال النووى في سرحه : قل ذكرنا ان مدهمنا وجوب قراءة العالمة على المحموع صفال من كال كعات من الصلوة الديمة والجهرية ، هذا هو الصحيح عندنا والمحموع صفاح المناهوا الصحيح عندنا والمحموع صفاح المناهوا المعموع صفاح المناهوا ال

ا مام احدین صنیل کے نزدبک جہری نازمیں اگر مقتدی امام کی قرارت سن رہا ہوتو فاتحریر صناجائز نہیں ہے ، اور اگراتنا دور ہوکہ امام کی آوازاس تک ندیہنج رہی ہوتو فاتحریر صناجائز ہے اور جہری نازمیں ام کے سکتوں کے درمیان اور سری نازمین فاتحہ پڑھنا مستحب ہے ، مختر الخرقی

نیفر) نیفر) از نیفرا از نیفرا از نیفرا از نیفرا بر هے، نہ کوئی اور سورت پڑھے، اور امام کے سکتوں سیم میں کے درمیان اور سری نازمیں پڑھنا مستحب ہیں

والماموم اداسبع فراءة الامام فلا يُعْرَا المام فلا يَعْرَا المام فلا يَعْرَا المام ولا يَعْرَا المام ولا بغيرها، والاستحباب ارتَقِلُ في سكمات الامام، وفيما لا يُجْهَرُ فب م

الرمقدي نے فاتح نہیں بڑھی تواس کی نازمام ہے كيونكريس كے اللے امام ب توامام كى قرارت اس كے اے معی قرارت ہے ، ادراگرمقدی دوری کی رج سے

قرارت منسن رما الوكوسوره فاتحرير سط ولائل افقدى كى قرارت كے سلسلەي سے مقدم ادرنهایت واضح دلیل الشرباک کایدارنازیج

بب قرآن بڑھا جائے تو تم سب اس کی المرف کان لگایا

كرد اورخاموش رباكر دا تاكتم برحم كياجات.

كداس لى قرارت ت ، اور اگرامام آبسته يرهد باب تووه خاموس ر ہے۔

ہوتا ہے کو مقتری فاتح پڑھ سکتا ہے ، دوشری وہ ہی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتری کو فاتح نہیں

جوار کی روا نے ایک مرتب فی کازیرهائی جس می آت کے سے قرارت کر ماد شوار ہوگیا، میں میں میں میں ایک مرتب فیجر کی کازیرهائی جس میں آت کے سے قرارت کر ماد شوار ہوگیا،

" مِن مجمعة البول كر آب لوك امام تحريجه قرارت كرتي إ! "

سی برام مے وض کیاجی مال ؛ ہم پڑھتے ہیں احضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایاکہ

لا يقعلوا الأيام الفي أن فاله لاصلوة السائرو البترسورة فاتحم من كونكما ع

لِمَنُ لَمْ يَقُلُ أَيْهَا (ترمَدَى عَلَيْ) پڑے بغیر ناز نہیں ہوئی ۔ یہ حدیث اول توضیح نہیں ہے امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے اس کو مرف حسن کہا ہے اور امام نزندى كاحتن وهنهي يهجس كي تعريف اصول حديث يس كي تني بهجس كوحسن لذابته كيتي بي

للدام ترمزي الحكاف العلل مين كا معنى يريان كت على -

الم ترخرى فرماتين كرسم نے ابنى سنن ميں جہال مرن اسناد کی عمد کی ہے، اور دولمی ہماری

فال ابوعيسى وما ذكرنافي هذاالكتاب سحل يتُ حسن " فَإِنْهَا الرَّ دَناحسن الجي مري وَنَ كما عوال عماري مراد اساده عسانا . كل حديث يت روى

فالم يفعل وصلوته تامك الان من كان له امام فقراءة الامام له فراءة (البعني سية) فان لوسمعه لنعب

(المعنى صغرا)

وإذَاقِيمَى القُرُانَ فَاسْتَمِعُوالَ لَهُ

وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ (الاعَافَ أَيِتُ مُنَّا) يه آيت بأك دونوك فيصله كرتى ہے كه اكرامام زورسے قرارت كرر ما ہے كومقدى كوجائے

روایات اورصینیاس بارے یں دوطرح کی دارد ہوئیں ایک دوروی سےمعلوم

را المن يائے ، بلكه خاموش رہا چاہيے .

نازك بعدات في مفتديون كى طرف التوجر بوكر فرماياكه

تحقیق کے مطابق ، ہروہ صدیت جوروایت کی گئی ہو،
اوراس کی سندمیں کوئی مہم کم الکذب راوی نہورادر
نہی صدیت سنازہو ، اورایک سے زائد سندوں سے
مردی ہوتوایسی صدیت ہمارے نزدیک صدیت کئی ہو

لایکون فی اسنادلامن بیمم بالکن ب، ولایکون الحدیث شاذا، ویروی نغیر وَجُهِ مُحُودُ لك فهرعندنا حدیث مسن

(ترذى جلدتانى كراب العلل صير)

خلاصه بيه المام ترفدى كاختن احتن لذائد سعفروتر الم المعولى منعف صريت كولعى

المام ترندي حشن كيت بي -

تائیا اس صریف سے مقدی پرفاتحہ کا وجوب ٹابت نہیں ہوتا، صرف جواز ٹابت ہوتا ہے کے ونکہ نہیں ہوتا، مرف جواز ٹابت ہوتا ہے کے ونکہ نہیں ہوتا، مثلاً کوئی شخص اپنے مثاکر دوں سے کھے کہ یہاں کوئی نہ میں گھے۔ گرعباس سے باس سے عباس کے بے صرف بیٹھے کا جواز ٹابت ہوگا۔

کاجواز ٹابت ہوگا۔

اور حدیث شریف کا آخری کرا افارنه کا صلوق الخ اس حدیث شریف کاجزر نہیں ہے، بلکہ دہ صفرت عُبادہ رضی الشرعند کی دوسری ستقل حدیث ہے جو نہایت اعلی درجہ کی ہے، اور جسے تمام محاح سنہ کے معنقین نے روایت کیا ہے . حضرت مُبادة رم نے اپنی طرف سے اس دوسری حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملایا ہے۔

اوراس كى سب سے بڑى دلىل يہ ہے كہ اگرايسانہ ماناجات توكام نبوت كے اول وآخر ميں اُحارض بوت كے اول وآخر ميں اُحارض بوجات كا ، اِلاَ بِاُمِمَ القُرْلِي سے صرف اباحت تابت بوتى ہے اور لاصَلوٰۃ الاسے وجوب

تابت ہوتا ہے، اور دونوں میں تعارض ظاہر ہے۔

WW (ILEAT) WWWWW (AA) WWWWWW (TEAT) WW

عُبادة کی دوسری عام حدیث سے بعنی لاصلوة لِعَن لَحدَدَة أَبُفاعَة الْكَتابِ سے وجوب فاتحہ براستدلال کیاہے ، جوبالکل غیرمعقول استدلال ہے ، کیونکہ دو حدیث نمازیوں سے متعلق ہی نہیں ہے ، بلکہ دو ایک دوسرے سکلہ سے منعلق ہے ، اور دو فیرسکلہ ہے کہ سور و فاتحہ کا نمازسے کہ اندو ہو فیرسکلہ ہے کہ سور و فاتحہ کا نمازسے کہ بونکہ دو کہ انعلق ہے ، یعنی نماز میں سور و فاتحہ بڑھا مستحب ہے باسنت ہے یا واجب یا کیا ہے ، چونکہ دو حدیث ہے اور مرج ہے مگر خبر واحدہ اس لئے احنا ف فے اس حدیث سے نمازمی فاتحہ کا درم ہے ہے اور مرج ہے مگر خبر واحدہ اس لئے احنا ف فے اس حدیث سے نمازمی فاتحہ کا درم ہے ہوں گارہ ب نابت کیا ہے اور آیت باک فاقر و کو احداث اللہ اللہ کی فرضیت میں میں ہورہ ہے اور آیت باک فاقر و کو احداث اللہ کی اللہ کی اللہ کا درم ہے اس کے احداث کی فرضیت کا درج ب نابت کیا ہے اور آیت باک فاقر و کو احداث کی نام ہورہ کی درم ہے کا درم ہے اس کے احداث کی درم ہے کا درم ہے کہ درم ہے کہ درم ہے کا درم ہے کا درم ہورہ کی درم ہے کا درم ہے کی کا درم ہے کیا ہے کا درم ہے کی درم ہے کا درم ہے کی درم ہے کا درم ہے کا درم ہے کا درم ہے کی درم ہے کی درم ہے کا درم ہے کی درم ہ

قائلین قاتحہ کے پاس چونکہ کوئی مرتج اور مجیح روابیت نہیں ہے،اس گئے وہ عام طور ہر اسی روابیت سے استدلال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث مُطلَق اور عام ہے اس گئے سب نازیوں کوحتی کہ مقدی کو بھی شامل ہوگی، گرہم نے عوض کیا کہ بیر دابیت نمازیوں سے مُنتعلق ہی نہیں ہے'

بعرعام وخاص کی بجٹ کیسی ؟

اوریہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکحضرت جابر بن مجدات رضی الشرعنہ نے اسلام صریت کا یہی مطلب بیان کیا ہے وان کا ارت ارتر نری شریف میں مردی سے کہ

حب فی نے کوئی ایسی رکھت بڑھی جس می سورہ فاتحر نہیں بڑھی تواس نے نمار نہیں بڑھی ، گرب کہ دوامام کے بچھے ہو۔

مَن صَلَّى مَكُفَّةَ لَكُمْ بِهِمْ أَفِيهَا بِالْمَ القُرْانِ فَلَمُ يُصَلِّى إلَّا اَن يَكُونَ وراء الامام رترمدى مالك

یہ دریت رزیف مردی اخبارے نہایت اعلی درجری ہے، امام ترمذی نے اس کو حسکن عید عید میں امام ترمذی نے اس کو حسکن ع عَید می کہا ہے، اور امام احمد بن صبل رہ نے حضرت جابر رضی احتراث کے اس قول کی یہ سترح ک ہے

الم احررہ نے فرایا کہ یہ (حضرت جابرہ) ایک محالی ہیں جنھوں نے حضورا کرم ملی الشرعلیہ وسلم کے ارتفاد الاصلاق التی المناب کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ صدیث اس صورت میں ہے جبکہ نمازی بیان کیا ہے کہ یہ صدیث اس صورت میں ہے جبکہ نمازی

والما مدد فهذا رحبل من اعماب النبي على النبي على النبي على الله على الله على النبي النبي

(ترزى سريف صراي)

اورامام بخاری را این مجیج می فرماتے ہیں کہ عام حدیث مفتدی کوبھی شاملہ اسب البتایائے کرہم کس کی بات مامیں ؟ حضرت جابر رصنی الشرعنہ کی ایاامام بخاری علیہ الرحمتہ کی ؟ ظاہر ہے کہ

WW (TRAIL) WWWWW (Ar) WWWWW (TEL) WW قول صحابی کے سامنے کسی اور کی بات مانے کا سوال ہی پیدائنیں ہوتا اکیونکہ کلام نبوت کو اور دل کی بەنسىت صى ئەكرام زيادە بېترسىجىد سكتے ہيں۔ مانعت كى روايات اس السادي متعدد روايات مردى بن جودرج ذيل بن. بها روایت: پانج معابه کرام سے صفوراکرم صل الشرعلیہ وسلم کا یہ ارت دمردی ہے کہ مَن كَانَ لَهُ المامُ فَقِرَاء مَا الامامِركَ مَ جَمَعَ مقدى بن كرنازير ع توامام كى قرارت ادر سور هٔ فاتح بھی قرارت میں شامل ہے، اس منے جس طرح امام کی بڑھی ہوئی سورست مقدى كے حق مي محسوب ہوجاتی ہے فاتحہ بھی محسوب ہوگا۔ روسرگ روایت: حفرت ابوبریرة رمز ادر حضرت ابوموسی اشعری رمز مے مردی ہے کہ إذًا قُلُ أَ فَانصِتُوا مِن عَلَى جب الم ورات كرے توتم فاموش رہو بهلى مديت سے مقدى كے نے فاتح كاغر صرورى ہونا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرى صريت سے مقدی کے لئے قرارت کی مانعت ثابت ہوئی ہے ، بس دونوں صریتوں کے مجموعہ سے وہی بات تأبت بولى جوقران باك كي أيب كريم وإذ افرى القران سے نابت بولى فى كدمقدى كوامام كى قرارت سنى چائے اور خاموش رہنا چاہے۔ جواراورمانعت مل العارف العارف المريث كالعارا ورمانعت مقرى الكريث كالعارثان العارف العا ادردوسرى روايت سے مانعت تابت ہوتی ہے توروایات میں تعارض ہوگیا، كيونكه مانعت نام عرم جواز كا ، اورجواز وعدم جواز من تعارض ظاہر ہے۔ تواس کاجواب یہ ہے کہ تعارض و تنافض کے لئے و صُراتِ تما تیہ شرط میں ،جن میں سے ایک وصرت تما تیہ شرط میں ،جن میں سے ایک وصرت زمان بھی ہے ، بینی دونوں حکم ایک زمانہ کے ہوں تو تعارض ہوگا ،بب من اگرا یک حکم ایک زمانہ کے ہوں تو تعارض ہوگا ،بب من اگرا یک حکم

اہ اس مدیث کی تخریج کے لئے دیکھئے نصب الرابہ مسلم الرابہ مسلم الرابہ مسلم الرابہ مسلم الرابہ مسلم الرابہ مسلم المام المرابی میں مسلم المام المرابی میں مسلم المام المرابی میں مسلم المام المرابی میں مسلم المرابی میں دونوں مربیوں کو میں کہا ہے 11-

**顿奥州美洲美洲美国国家美洲米州美洲美洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲** 

WW ( ICEST) WWWWW ( IV) WWW WW ( IV) WW

مُفدَم زمانہ کاہو، اور دوسراحکم مؤخّر زمانہ کاہو، تو پھرنعارض باتی نہیں رہے گا، اور بہاں ہی صورتِ حال ہے ، متر وع اسلام میں مفتری فاتحہ اور سورت سب بڑے سے سنے ،اوّلاً سورت بڑھنے سے منع کیا گیا، اور فاتح کا جواز باقی رکھا گیا، پھرخب آئت کر بمیہ وَاذَ اَ قَرْئَ الفُرْآنُ ناز ل ہوئی تو فاتحہ کا جواز بھی ہے کہ ریا گیا، اور فاص طور پرجہری نماز دس میں مقتدیوں نے کمل سکوت اختیار کرمیا المہذا جواز کی روایت اور مانغت کے دلائل میں تعارض جم ہوگیا۔ اسی سے صفرت قدم سرونے جواب میں آیت کر بمیہ وَ إِذَا قَرْمَ کَی اَلْفُرُ اَنَ الْمُ کَوانِی دلیل کے طور پرمیش فرمایا ہے۔

یں اس کی کیا دلیل ہے ہ توجا نناچاہتے کہ اس کی من دلیلیں ہیں ا مہلی ولیل اسٹان نزول کی متعددر دایات ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں .

(ا) حضرت ابن عباس رض فرماتي كم صَلَّى النبي على الله عليه وسلم فَقَى أَخُلفَه قوممٌ فنزلَتُ وَإِذَ اقْرُى القَّرُ الْ فَالسَّمِ عَوا لَهُ وَانْ مَنُولًا

نی اکرم صلی الترعلیه وسلم نے نازیر حی توجند لوگوں نے آج کے بیجیع قرارت کی بس آبیت کرمیہ فارد کا قربی کالقی آن نازل ہوئی۔ قربی کالقی آن نازل ہوئی۔

(۲) حضرت محد بن كغب قر مظی جوكبار تا بعین می سے بی فراتے ہیں كم

رسول اکرم صلی استریلید وسلم جب نمازی فرآن کرم رقع عقر تو مقدی اس کا جواب دید نقی جب صنور بسم استرالرحمن الرحیم کہتے ہے تو مقدی بھی بہی کہتے مقر ،اسی طرح فاتحہ ادر سورت کختم تک کتے ہے مقر ، مورت حال جہاں تک استر نے چا ہاجتی رکی پھرآ بیت کریمیہ و آ ذا قرب کی القران نازل ہوئی تو صنور انے پڑھا ، اور لوگ فا موش ہوگئے ۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرا في الصلوة أجَابَه مَن وَراءَة إذا قال بسم الله الرحيس الرحيم قالوا مثل ما بقول حتى تنقضى فاعمة الكتاب والسولا فليت ما شاء الله أن يَلْبُتَ عُمَّ نزلت وأذًا فرع الفران فاستنبع والله وانص توا الله على فقراً وا نص توا الله وانص توا والله فقراً وا نص توا

کے بارے میں نازل ہوئی ہے اجب امام پڑھے تو آپ اس کوسنیں ، ادر فاموش رہیں۔

فَاسُتِمْ عُوالَهُ وَانْصِتُوا فِي قِراءةِ الامام، إذ ا قَرَأُ الامام فَاسَيِّم لَهُ وانْصِتُ

کیاتمعارے کے وقت نہیں آیاکہ مجمع بی اتمعادے
کے دقت نہیں آیاکہ بوجبو ہ جب قرآن کریم بڑھاجا یا
کرے تواسسنوادرخاموش رہوبجبیاکہ تم کوار ترتعالیٰ
نے حکم دیاہے۔

أمَا أن لحب م أن تفهد مواء أمَا أن لحب أن تفهد مواء أمَا أن لحب أن تعقيلواء وَإِذَاقِرِئَ اللهُ وَاذَاقِرِئَ اللهُ وَانْصِتُواكما اللهُ وَانْصِتُواكما أمَرُكُمُ اللهُ وَانْصِتُواكما أمَرُكُمُ اللهُ .

﴿ ابوالعاليه فرملت مِن كرجب بن اكرم صلى الشرعليه ولم صحابة كرام كونماز برُهات سقة توصوره الجعي برُصة سقى ، اورحضوره كريجي محابة كرام بھى برُصة سقى ، بس آيت كريم و إذَ اقرَّى القرانُ مازل ہوئى تولوگ فاموش ہوگئے اورحضورا كرم صلى الشرعليه وسلم برُ صفة رہے بله وسم مرحل وليل فاموش ہوگئے اورحضورات مقتدى كے لئے سورہ فائح كا برُهنا واجب بامستحب كتے بي مثلاً محذّ من وطلام ، حنا بله اور شوافع وہ حضرات بھى آيت پاك كى تعميل كى فكرسے غافل نہيں ہيں، جنا بخد مختر من اور حنا بلہ تواس كے لئے يہ تجويز فرمات ہى آيت پاك كى تعميل كى فكرسے غافل نہيں ہيں، جنا بخد مختر من اور حنا بلہ تواس كے لئے يہ تجويز فرمات ہيں كرمقتدى امام كے سكتات ميں برُسے اور حزات شوافع كى تجويز موساكيں .

ظاہرے کہ یہ دونوں تجویزیں بدرہ مجبوری ہیں ،احاد میٹ میں کویں اس کا تذکرہ نہیں ہے ،
مرفرع احادیث میں سکۃ طویلہ مرف ایک ثابت ہے ، اور وہ ہے نکیر تحریمہ کے بعد قرار ن ستہ وی کرف سے بہلے تنابر صفے کے لئے ،اور فانحہ کے بعد سکۃ ادرسورت کے بعد سکۃ کی روایا ن صفوات کی یتجویزی آبت باک کی تعمیل کی فکر میں نہیں ہیں تو اور کیا ہے ؟
بہرحال ان حضرات کی یتجویزی آبت باک کی تعمیل کی فکر میں نہیں ہیں تو اور کیا ہے ؟
بس ثابت ہواکہ آبیت یاک مؤخرہ ، کیونکہ اس کی تعمیل کے لئے قائلین فائح بھی فکر مذہیں ۔
بیس ثابت ہواکہ آبیت یاک مؤخرہ ، کیونکہ اس کی تعمیل کے لئے قائلین فائح بھی فکر مذہیں ہے ، یہ میں میں کے دیا تھیں کی دفتری برفائح میں نہیں ہے ، یہ میں میں کے دیا تھی کہ مفتدی پرفائح میں نہیں ہے ، یہ میں میں کے ایک میں اس کی صدامت کا اتفاق ہے کہ مفتدی پرفائح پڑھنا ذمی نہیں ہے ، یہ میں میں کی دیا تھی میں اس کی مفتدی پرفائح پڑھنا ذمی نہیں ہے ، یہ میں میں کی دیا تو میں کو دیا ہوں کی صدامت کا اتفاق ہے کہ مفتدی پرفائح پڑھنا ذمی نہیں ہے ، یہ میں میں کی دیا تھی کہ مفتدی پرفائح پڑھنا ذمی نہیں ہے ، یہ میں میں دو اور کیا ہی میں میں دیا ہیں اور دیا ہے کہ مفتدی پرفائح کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں

ا یسب روایتی سیوطی کی تفسیر الدر المنور مبدر مقاسے لی گئی ہیں ، اور یہ روایات بطورِ مثال ذکر کی گئی ہیں ، اور یہ روایات بطورِ مثال ذکر کی گئی ہیں ، ان کے علاوہ اور متعدد روایات الدر المنثور میں ذکر کی گئی ہیں ۔ ۱۲ کے مدور مدوسے ۱۲ کے دیکھتے بذل البجود مدوسے ۱۲

而用是表面是是我是我们就是我们还是这种的人,但是是我们的人,但是我们的人,但是我们的人,但是我们的人,但是我们的人,但是我们的人,但是我们的人,但是我们的人,但是我们的人,但是我们的人,但是我们的人,

MA TRANSMAN ( -- ) MANAMAN ( -- ) MA

اتعاق هي بلاوه نهي بوسكتا ،اس اتفاق واجهاع كي مبيادهي آيت كريمه كاناسخ بوناه بهم عفير كے اجماع كي سلسله ميں درج زيل روايات ملاحظ فرمائيں.

ا مام شعبی رہ فرماتے ہیں کہ میری ستر بدری صحابۂ کرام سے ملاقات ہوئی ہے ،جومب کے سب منع کرتے ہے ۔ (روح المعانی میں ا)

الم احرب صبل رو فرماتے میں کہ ہم نے سی مسلان سے نہیں سناکہ جب امام جبری ماسبعنا احدثهن اهل الاسلام يقول قرارت كرے تواس مقدى كى نازنسى بولى جوال إنّ الامام إذا جَهُرُ بالقراءة لا تُجرزي ر کرے ، اورامام احد نے یہی فرمایاکہ بیای بنی اکرم ملوة من خلف اذالم يقي أروقال اهلا صلى الشرعليدولم واورآت كم محابدا ورمابين وادريد النبى صرائل عليهم واصعابه والتابعون ام مالك بي مجازي ، اورسفيان تورى بي عراق بي وهذا الناك في اهل الحجاز، وهذا الثوري اوربيام أوراعي ميس شام مي اور تميت بن سعدي في اهل المراق، رهذا الأون اعى في أهل معری، ان می سے کی نے نہیں کہا سے سے الشام وهذاالكيت في أهل مِصْر كماقالوا بار يم جس في خاز روس كامام في قرارت لرجل صلى وفرا امامه ولم يقراه مو: كى اورخوداس نے قرارت بنيں كى كداس كى نازباطلى صلوبه باطلة (المعنى صلب )

یے ہے اوراس مراحت کے ساتھ الم احدین بل توسونی مدکہ رہے ہیں، اوراس مراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اوراس مراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کو دہم نے کسی بغی مسلمان سے نہیں سنا ،، اپس سوچیں وہ لوگ جمقت دی برفائح فرض قراد دہتے ہیں کہ ان کا شمارکس فانہ میں ہے ؟!

امام تخفى عليه الرحمة فراتين كر اوَّلُ مَا اَحُدُ الْقُرَاء مَّ حَلْفَ الْمَامِ وَكَانُوا سب سے بہل اِت وَلَوُل نے نَی بِیدالی وہ المام اوَّلُ مَا اَحُدُ الْقُراء مَّ حَلْفَ الْمَامِ وَكَانُوا سب سے بہل اِت وَلَوُل نے نَی بِیدالی وہ المامِ اوَ الْمَامُ وَوَلَ وَالْدِرالْمِنْ وَرِمِ اللّٰهِ اللّٰورِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمِنْ وَمِلْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

دفعہ جہار م : آبہ م سے اُن احادیث کے طالب بی بن سے خاص محدیوں
کومانعت قرارت نابت ہو۔۔۔۔ ہم آب اُس حدیث کے طالب ہی
جس سے مقدیوں کو اُمروجوب قرارت بطور نفس نکلتا ہو، اور کھر دہ حدیث صحیح
بھی ہو، اور سے بھی کسی ہم مشفق عکنے بھی ہو، اگر ہو تو لا نے ادر دس نہیں ہیں ۔

کجلیے ۔۔۔ بُرُ صریف مجا ہے اور کسی نے صحیح بھی کہ دیا، تواس سے
توجہ نفرائی ، اول تو وہ سے نہیں ، اور کسی نے صحیح بھی کہ دیا، تواس سے
اتفاق تابت نہیں ہوسکتا، جوآب کی شرائط مقبول میں سے ہے۔
اتفاق تابت نہیں ہوسکتا، جوآب کی شرائط مقبول میں سے ہے۔
اتفاق تابت نہیں ہوسکتا، جوآب کی شرائط مقبول میں سے ہے۔
میں وَاذِا قَرِی الْقُرْانُ فَاسُمَع مُوالَّه وَانْ وَانْ صَالَة وَانْ اور کھر بِی عِضْ کرتے ہیں
کہ یہ دلیل وہ ہے جس کو صرت ابوہ ہریرۃ رضی الشرعن اور حضرت امام ثافعیٰ کہ یہ دلیل وہ ہے جس کو صرت ابوہ ہریرۃ رضی الشرعن اور حضرت امام ثافعیٰ بھی مان گئے ہیں ، جتم ام جہان ہیں ایجاب قرارت علی المقدی میں مرتز ہیں ،

بھی مان گئے ہیں ، جتم ام جہان ہیں ایجاب قرارت علی المقدی میں مرتز ہیں ،
یہی وج ہے کہ ایک معادب تو تکیع سکتات امام کی تکلیف دیتے ہیں ،

اله المك معاصب في صفرت الوهرارة ومنى الشوعة سكات الم كى أو وي رب كى تكيف ديتي \_\_\_\_ مرصفرت الوهرارة ومنى الشوعة سكات المرارة ومنى التروي المرارة ومنى والمناه ميناه مين من المرارة ومنى والمناه والمرارة ومنى والمناه والمرارة ومنى والمناه ومنى والمناه ومنى والمناه والمناه والمناه ومنى والمناه والمرارة والمرارة والمرارة والمرارة والمرارة والمناه والمناه والمناه والمرارة والمرار

اورابک صاحب فاتحاورسورت کے درمیان سکتہ طویلہ نکا لتے ہی ،اگر خالفت أيت كالحشكا نه تقاتو بيركا فيزوجوب قرارت فاتحملى المقترى توخورى مطلق اورعام تقاءاس تجویز غیرضردری کی صرورت کیا تھی ؟ اب آب کی خدمت میں یہ گذارش ہے کریا تو آپ سی صریب سے على سِيَّة الله على منعيف مى سے سكة طويليد درميان فاتحروسورت كے، یا مطلقا ہر رکعت میں ثابت فرمائیں، اور دس نہیں میں ہے جائیں، یا تنبع سكتات امام بى كسى روايت مرفوع سے تابت فرمائيں محيح نه بوصعيف ہی روایت ہی رزاتناتوہوکہ اجتہارِ صحابی کا احتمال نزرہے العرام سے دی نہیں بین کیجئے، دربہ بھرعدم تعمیل آیت کی فکر کیجئے۔ اوريه لفي مجه ليمني كم اول تو حديث غير متواتر وجوب عمل من بهم منكب قرآن نہیں ہوسکتی ، اور بالفرض بفرمِن محال ہوئی بھی گواگرآپ مُتبع حدیث بوں کے ، توہم متبع قرآن ع ببین نفاوت رُو از کاست تا بجا؟! اس كے بعدالراب ايت مل كھ تفسيص كري كے ، توبم مديث ميں تاویل کریں کے داور بروقت موازنہ آب کوان شارات معلوم ہوجائے گاکھر کی بات غالب ہے ؟ باتی رہی اور احادیث اور سوائے ان محادر دلائل ادر اتفاق مِمْ غَفِيْران کو ابھی ہم بھی میش نہیں کرتے ، یار باقی صحبت باتی ا

ر مات بقرمك فا) بن كو انام بخارى نے نظرالى ديث اور انام نسائى نے متروک قرار دیا ہے ۔ ملا دہ اذیابی فی اس معین کا گردن نیب فی استادہ (فی اسلم میں ہے)
من ابیعن موردی سند ہے بھی روایت کرتے ہیں کا فی سن الدار ملی مائی انتخاب فی استادہ (فی اللم میں ہے)
له مَا فَذَرُ يعنی دليل اور مراوح صرت عُبارة و رائی صریت ہے بعنی لاتف کو الا لاب الم الله ابن عام ہے اسکتاب ان یا تھ کے بعد رسکت طویلہ میں بڑھنے کی تخصیص نہیں ہے کا اس مائی موریت میں موریت ہے کا اس مائی موریت ہے کا اس مائی موریت ہے ہے۔ کا موریت کی موریت ہی موریت ہی کہ ایسی صریت ہیں کی صحیت پرسب کو اتفاق ہو جھیوڑ ہے کہ مضیف موریت موریت ہی موریت ہی موریت ہی کہ ایسی صریت ہی موریت ہی م

ك يرحزت الدير رودن العرعة كى تحويز كى طوف اشاره به بس كماري مي في العام كدودروايت ميليل كى

<sup>■■</sup>無**用用**通便運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運

WW (TRAIL) WWWWW (Th) WWW

# معرفدين؟ \_\_\_ تقليد صحيح كا وجوب علاقهون كاازاله... تقليد كمعنى \_\_ تقليد ضى كامطلب \_\_ غلط فهمون كاازاله... وهول كاندريول \_\_ تقليد فطرى چزب \_\_ تقليد ضى وغير في من الربي ل \_\_ تقليد في كارجوب اجارع امت \_ے \_\_ تقليد ضى كى تاريخ \_\_\_ تقليد في كاد جوب اجارع امت \_ے \_\_ ترقد ابل حدیث كى حقیقت \_\_ كيا ابل حدیث غير مقلدين ؟

國演出英國領域與領域與國際運動與政策與政策與政策與軍事與政策的政策的政策,

#### ه منه نفلیزم کا وجوب نفلیزم کا وجوب

WIN ( ILLY) ANNAN ( LY) ANNANA ( LET) MA

عالیہ کے تقلید کا ماراسی پرہے جن کے تقلید انجیار کبی اسی امریر موقوف ہے، (مشالمخطاً)

میر میر کر میر کا ماراسی پرہے جن کے تقلید انجیار کبی اسی امریز موقوف ہے، (مشالمخطا)

میر میر کر میر کا میران کی میر کا میں ایسی کے معلی اسی کے معلی ایسی کے معلی دین ایسی کے معلی دین ایسی کے معلی دین میں دین اور دوجہاں

میر میرے کے ہاتھ میں دے دینا اور دوجہاں

میر میر کے ایسی کے معلی دین میں دین میں دور میں دور

بھی ہے جائے اندھا ہوکراس کے پیچیے کے دینا۔ عام محاورہ ہے : ''تقلید کا قِلاً دَوگردن میں ڈالنا"، اور ساندھی تقلید کرنا "، یہ دونوں محاورے اسی عام غلط فہی پر مبنی ہیں، عربی زبان کاجولوگ علم رکھتے ہیں وہ خوب اجھی طرح جانتے ہیں کہ تقلید کے یہ عنیٰ غلط ہیں ،کیونکہ تقلید میں قِلاً دہ ابنی گردن میں نہیں ڈالا جا تا ہا کہ دوسرے کی گردن میں ڈالا جا تا ہے ،اوروہ بھی ابنی خوشی واضتیار سے ، اوراسی سے فَلَا کَا الْعَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اگر نقلبر کے عنی ابن گردن میں بیٹہ ڈالنا ہوں گے تو مقلد ( ہار بیہنا نے والا) اور مقلد ( ہار بینے والا) ور مقلد ( ہار بینے والا) و ر مقلد ( ہار بینے والا) و رونوں ایک ہوجائیں گے حالاتکہ ایک ہی ذات فاعل اور مفعول دونوں نہیں ہوسکتی ، تقلید کے معنیٰ ہیں دوسرے کی گردن میں ہار ڈوالنا ، اس صورت میں لوگ مقلد ( ہار بینا نے والے) اور

امام مُقَلّد (باريمنے والا) بوكا -

تقلبد کے معنی ہی بائی جانے والی یہ غلط فہی اگر دورکر لی جائے، اورتقلید کے میج معنی سمجھ لئے جائیں توامید ہے کہ تقلید تخصی کے بارے میں بیدا ہونے والے بہت سے اشکالات خود بخود ختم سے ان کالات خود بخود بختم سے ان کالات خود بخود بختم سے ان کالات خود بخود بخود بخود بخود بختم سے ان کالات خود بخود بختم سے ان کالات خود بخود بختم سے در کالی میں کے بار سے میں بیار ہے بیار ہے ہوں ہے بار سے میں بیار ہے بیار ہے بیار ہے بیں بیار ہے بیار

مگرساتة بى يى ارشاد فرمايا سے كربہلام تلة قرآن پاك سے تابت نہ كري، ورنه قوق فُ النَّى وَعَلَىٰ نَفُسِنَّهُ لا زُمِ آتے گا ، اور حدیث سے بی تابت رنگریں کیونکہ حدیثیوں کا واجب الا تباع ہونا قرآن کریم کے واجب الا تباع ہونے جرموقوف ہے ، اسی طرح دومرام سئلہ بسی حدیثی سے تابت نہ کریں در منه قوق فُ النّہ کی محکی نفسیه لازم آئے گا ، اور قرآن سے بی تابت نہ کریں، کیونکہ قرآن کا ذاب

الاتباع ہونا خبررسول کے داجب الاتباع ہونے برموقون ہے۔

ظامیر کماگرقران کا واجب الاتباع ہونا، خبررسول کے واجب الاتباع ہونے برموتون ہے اور خبر سول کا واجب الاتباع ہونا قران کے واجب الاتباع ہونے پرموتون ہے تور وُرُولارم آئ گا، اور اگر دونوں کی ہیردی کا واجب ہوناکسی میسری دلیل پرموتون ہے توسوال ہوگا کہ اس میسری دلیل کا واجب الاتباع ہوناکہاں سے تابت ہے ؟ ، اگر قرآن وصریت پراس کا شوت موتون ہے تو دور لازم آئے گا، اور اگرکسی چوتھی چیز برموتون ہے تو پھراس چھی چیز کے بارے میں ہی سوگا، اور متیج میں یا تو دور لازم آئے گا، اور اگرکسی چوتھی چیز برموتون ہے تو پھراس چھی چیز کے بارے میں ہی سوگا، اور متیج میں یا تو دور لازم آئے گا، اور اگرکسی چوتھی جیز برموتون ہے تو پھراس چھی جیز کے بارے میں ہی سوگا، اور متیج میں یا تو دور لازم آئے گا، یا تشکیل اور بید دونوں چیز ہی باطل میں ، بس بٹالوی صاحب کو وجوب تابت کرنے

له بعن كسى چيز كا ثبوت خوداسى برموقوف بهو ١٢

که دور ، توقف الشی علی نفسه کا دوسرانام سے ۱۲

مع تسلسل ام سے توقف الشی علی غیروالی غیرالنهاید کا العنی ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز پرموتون بودادردوسری کا تسلسل کام سے توقف الشی علی غیروالی غیرالنهاید کا مسلسل کا تبسری برداد ترمیسری کا چوکتی برداسی طرح غیر تمناجی صد تک توقف کا سلسلہ جلتا رہے ۱۲

والی دلیل کے نصی میں منحصر بوٹ کے دعوی سے دست بروازم و نابڑے گا ،اور وہ مجبور ہوں گے کہ ان دو نوں چیزوں کی چیروی کا واجب ہونا، فرآن وصر بیٹ کے علاوہ کسی اور دلیل سے ثابت کریں اس صورت میں ہم بھی تقلیر شخصی کا وجوب اسی دلیل سے ثابت کریں گے جس سے وہ قرآن وصر میٹ کا واجب الا تباع ہونا ثابت کریں گے .

و فعة خامس: آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔
ہم آپ سے وجو ب اتباع محری ملی الشرعلیہ وسلم، و وجوب اتباع قرآئی
کی شند کے طالب ہیں، اگر ایک ان ہیں سے دوسرے کے لئے وجوب
اتباع کی سند ہے قالیس ہیں، اگر ایک ان ہیں سے دوسرے کے لئے وجوب
اتباع کی سند ہے تو پھراس کے وجوب اتباع کی کیاسند ، وسول الشر
صلی الشرعلیہ وسلم کا واجب الا تباع ہونا اگر قرآن شریف سے تابت ہوا ، اور قسران
مشریف کا واجب الا تباع ہونا رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے ادمشاد
سے تابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا واجب الا تباع ہوناکہاں
سے تابت ہوا تو رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کا واجب الا تباع ہوناکہاں
سے تابت ہوا ہو براس کے کہ آپ اینے آپ کو یا اپنے آگئے تمان

《莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱莱

که سند؛ دلیل که اقران: قرین کی جمع ہے: ہم عمروک، معامرین، امثال، شل کی جمع ہے: ماند، ہم مورت، مُبط : اُتر نے کی جگہ

WW ( JEST) WWWWW ( 49 ) WWWWWW ( LET) WW

وأمثال كوئم بيط وفي آسانى قراردى، اوررسول الشرطى الشرطية ولم كى خاتميت كورًا الله وكي آسانى قراردى، اور رسول الشرطية بادا باد آب السي خاتميت كورًا الله يلام اور كوئى تدبير بهين بين عمر منظم عبارا باد آب السي بين سند غرمعتر لائين ، اور دمن بهين بين مين عن جائم اور نه بهر بهمارى طرف سے يه گذارش ہے كه آب جس مؤمل سے بم سند وجوب اتباع به وقرآن دكال كر لائين كے، اسى مؤمل سے بم سند وجوب اتباع امام دقرآن دكال كر داكماتيں سے ، اسى مؤمل سے بم سند وجوب اتباع امام دكال كر داكماتيں سے ۔

و کور کے اندر کول کے اندر کول کے اندر کول کے اندر کول کام مور سین صاحب بالوی مجنب عمر ہونے کے دعویا است میں سے مجمد سے ، اور جواب میں یہ کہا کہ صفرت تورس بیڑو کی اتنی صاف اور واضی عبارت کا مطلب نہ سجھ سکے ، اور جواب میں یہ کہا کہ در سائل باوجودے کہ اہل اسلام میں سے ہے ، پھر ہم سے وجوب انباع کت ب مصرت تسلیم اسلام کے ، سائل کے نزدیک ہی واجب الاتباع ہوناکا ب وسنت کا کئم کی مسائل کے نزدیک ہی واجب الاتباع ہوناکا ب وسنت کا کئم کہ ہوگا ، ورند دعوے اسلام محض کذب ہوجائے گا ، (مصباح الاولة می المرب وسنت کا کئم کے ، سائل کے نزدیک ہی واجب الاتباع ہوناکا ب وسنت کا کئم کے ، سائل کے نزدیک ہی واجب الاتباع ہوناکا اولة می المرب وسنت کا کئم کے ایسان الاولة میں ایم الاولة میں ایم الول کے بول الاست میں کے ایم کی گورگز اوستات میں کرتے ہیں ۔ کے بارے میں عام قارئین کی درجہ ہی کے ہوگز اوستات میں کرتا ایک فطری چیز ہے ، اس کے بغیر نفطری چیز ہو کی کو بی کور کی ک

کے بعن حضوراکرم ملی اسٹر علیہ دسلم کو خَاتم النبیتان بھی مانیں واورسائڈ ہی اپنی اپنی آنے کا دعوی بھی کریں ،جیساکہ قادیانی تعین نے کیا تقا۔

خود غیرمقلدین حضرات احکام شربعیت می نفس تظید کوند مرف جائز ملکه مزوری قرار دیت این ا نیز صدیت شربیت برعمل کرنے کے لئے بھی بہت سے امور صدیث سے متعلق ایسے این جن میں اقوال لف

ى تقليد منرورى ي-

الغرض جب نفس تقلید کا جواز بلک وجوب ایک فطری امرے ، اور موافق و مخالف سب اس کے تاکس بران می تاہم ملیانیت قلب کے لئے ذیل می تسرآن و مربث سے جندولائل ذکر کئے جاتے ہیں ۔

مهلى وليل : الشراك كاارت وي المنافية المنافية والمعنوا الله والمعنوا المنافية المنافية المنافية والمعنوا الله والمعنوا الترسول واولى الأمر منافية

ول واوي الأمريب من المرايل الم

اے ایمان دالو بتم الشرکاکہنا مانو، اور رسول کاکہنا مانو،
اور تم میں جولوگ معالمہ کا اختیار رکھنے دا ہے ہیں ان
کائی کنا مانو۔

اس آیتِ کریمین اللہ تعالی اور رسول اللہ طلیدوسلم کے علاوہ را والا الا مرائی ہوگ کابی مکم دیا گیا ہے ، اہذا اس آیتِ کریہ سے مراحۃ اللہ ، رسول کے علاوہ کی بھی اطاعت وتقلید

**美洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲** 

\*\* (ILEYI) \*\*\*\*\* (ILEYIL) \*\*\* كامِصْداق علما كرام توبي بى رسيم محكام تو الراك كفرامين شريب كمعلابى بى توده بھی آیت کریمیہ کامصداق بن ورنہ نہیں، ارت ونہوی ہے۔ لأطاعة لِهَخُلُوبَي فِي مَعْصِيةِ الخالِق التُرتعالى كافران مِي كافاعت مِاز روسرى وليل: الشرباك كاارتادى. فَسُنْكُوا اَهُلَ الَّذِكُرُونَ كُنْتُمُ لَانْعَلْمُونَ (الانباراتِ الخلط) سواكرتم ناجات بوتوجا ف والول سے يوجه لو-یہ آبیت کریمہ اگرجی خاص بیاق وسیاق میں نازل ہوئی ہے ، مگرچونکہ الفاظ عام بی اس نے الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا ، اصول فقہ کا صابطہ ہے کہ العِبرَةُ لِعُمرُم اللَّفَظ لَا لِخُصُومِ الموّيدِ نَفْ كالفاظ كَامميت كالعبارسي شان زول اورسیاق کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہے . علاوہ ازی ایک مرفوع حدیث سے جو حضرت جابر رضی الشرعنہ سے مردی سے اور تفسیر در منتوری اس آیت کے ذیل میں درج کی گئی ہے ، یہ بات صاف طور برسمجے میں آئی ہے کر آیت كريم عام ہے ، وہ صربت يہ ہے و حضور اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارتاد فرماياكه دينى بات جانف واله كے لئے مناسب نہیں ہے کہ دوجانے ہوئے فاموش رہے ، اور منجانے والے کے لئے مناسبیں ب كدنا الفيك باوجود خاموش رسي ،جكد الترتعالى ارشاد فراتي فيستكوا أهل النِّ كُرِان كُنْنُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، ليس موى كے لئے مناسب يہ ہے كہ وہ يہ بات جان ہے كہ اس كاعمل شرىعت كے مطابق سے ، يا شريعت كے ظاف ؟ ،، ادراس کے جانے کی مورت ہی ہے کہ جانے والوں سے پوتھا جاتے اور وہ جو بتائیں أسي تبول كياجائ اسي كانام الحاعت وتقليدس ميسرك وليل : حضور اكرم صلى الشرعليه وسلم كاارت وسه كه عَلَيْكُم بِسَنِّتِي وسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاسِدِينَ الْمُدِينِ لازم بردتم ميرى منت واورمير الدياب بابت مُسْكُوا عِمَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ طفاری سنت ، تقام اوتم اس کو، اور دار صول سے مصبوط يكولوتم اس كو (عالا احد وابود اؤد، والترمدي والباجتمتكولا) اس مديث متربيت ين رسول الترملي الترعليد وسلم كسوا ظفار را شدين كي سنت كي بردي كا \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\* TREAT WWWWW VY VY WWWWWW (ICE) WW

علم دیا گیاہے ایس سے نفس تقلید کا مامور بہ ہونا تابت ہوتا ہے۔ عض الم حضرت جابر رضی الشرعبة فرماتے بین کہ ہم (جہاد کے لئے) ایک سفری نکلے، ہم چوکھی وہیا دی کے ایک سفری نکلے، ہم چوکھی وہیا ایس کا سرزمی ہوگیا، ہمراسے میں سے ایک آدی کے سریس تھر لگا، جس سے اس کا سرزمی ہوگیا، ہمراسے احلام ہواتواس نے اپنے ساتھیوں سے سند پوچھاکہ کیامیرے سے تیم کرنے کی اجازت ہے ؟ وكول نے جواب دیاكہ جب آپ كے یاس پانی ہے توآپ كے لئے بم كرنے كی اجازت نہیں ہے الفول نے عسل کیا ، اور اسی سے اُن کی وفات ہوگئی ، جب ہم لوٹ کر حضور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم كى ضرمت مي آئے توكسى نے يہ بات حضور اكرم صلى الشرعليہ ولم كوبتادى احضور اكرم صلى الشرعليہ وسلم في ارت ادفراياك

ان ہوگوں نے اس مضمل کو مارڈوالا! مارڈوالیں اللہ تعافے ان کو اکبوں نہ پوچھا اعنوں نے حب کہ وہ سبي جانتے منے ، درمانده كى شفار تو يوجينا ہے! فَتَلُوهُ ، فَتَلَهُمُ اللهُ ، ألا سَاكُو الدُّكم يَعُلَمُوا . فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوالُ (ابوداود شربيت كماب الطهارة صاب

علمارے مسائل ہوجھنا، ہمراس کی بروی کرنا، ی تقلیدہ یہ بیرسب ولائل تقبید کے وجوب کے ہیں، اور بطور نمونہ ذکر کئے گئے ہیں ، کیونکہ نفیس تقلید کے وجوب کا کوئی منکر ہیں - 1 Sich de Fli Butilar Sim

ا نفس تقلیدس کی فرصیت و دجوب پرسب کا اتفاق ہے اس کی مررك التراسي الماك تقليد فعي اور دوسري تقليد فيتخصى . تقليد فعي یدے کہ تمام مسائل میں کسی عین امام کی بیروی کی جائے، اور تقلیر عیر تنصی بیدہے کوجب سلامیں

جس کی جاہے تقلید کرت خرالقرون بس جونكر نفس برسنى كاغلبهي كقااس كتقليدكى دونول مسمول مي اختيار تقا

وحس برجا ہے عمل کرے ، مرخیرالقردن کے بعد جب نفس برتی کا غلبہ واتو تقلیر عرفی کو تعفر اور تقلي يخفى كوضرورى سمعها كيا ، حفرت قدس سره ايمناح الاولدي تحرار فرمات إلى كم

سر ہاراد توئی ہے ہے۔ اس زمانہ میں توام کو \_\_\_\_\_ بین جو لوگ جسب اصطلاح وتعربيف علمار ونقهاران مجتهدين مي شمار كئ جات بي ان مردين مي داخل بوسكتي علی انصوص چکہ وہ کی فرہب کے یابدی ہو چکے ہوں۔۔۔۔۔ تعلید منصی مزوری ہے ائد بحتدین می سے می کی جاہے ایک کی تقلید کریں ، کو قابل تقلید وا تباع اور بھی سمجھے

جاتے ہیں ، ال بوقت ضرورت کسی سلافاص میں اور ائم کی تقلید بھی مُباح ہے کہ اھو مَبُسُوطُ فی کُتُب الفقہ ، مُربہ تقلیر ضعی کے متافی نہیں ۔

اور یہ تقلید ممنوع ہے کہ اس زمانہ میں ہرایک عام وخاص کو اباحت مُطَلَقَهُ وُطُلُق العنانی دی جائے کہ اس زمانہ میں ہرایک عام وخاص کو اباحت مُطُلُقهُ وُطُلُق العنانی دی جائے کہ ہرستا میں جب جاہے جس کی جاہے تقلید کر لیا کرے ۔

(ابعناح الاولة صكاا مطبوعه فغريه مرادآباد)

و در اول من بعنی دو سوسال تک تقلیخهی کارواج کم تقا، اورتقلیز تیمی و سوسال تک تقلیخهی کارواج کم تقا، اورتقلیز تیمی است به جهدایت اتقا، اورتقلیز تیمی عالم سے بوجهدایت اتقا، اوروه جو حکم شری بتا تا اس پر عمل کرتا تقا، گردوسری صدی می امت مسلم می دو کمت فکر دو در میں است مسلم می دو کمت فکر دو در میں است مسلم می دو کمت فکر دو در میں است مسلم می دو کمت فکر دو در میں است میں میں نقها رکا اور دو در انقها رمی ذمین کا .

محدّ من فقهار سے مراد دہ حضرات ہی جن کا اصل کام حریثیں روایت کرنا تھا، گر دہ مجہد ہی مختر من فقہار سے مراد دہ حضرات ہی جن کا اصل کام حریثیں روایت کرنا تھا، گر دہ مجہد ہی منظور استفادہ یا بطور مختر استفادہ یا بہترین مخرورت ان سے مسائل پو جھتے تھے، اور دہ جواہات دہ بتے تھے، مُوکھا امام مالک اس کی بہترین مثال ہے۔

اورفقهار مجازمین سے مراد دہ حضرات ہیں جن کااصل کام مسائل نقہتے میں غور کرنا تھا، ادر جوں جوں سائل مُنقع ہونے جاتے سقے وہ حضرات ان کو مُدُون کر لیا کرتے سقے، یہ حضرات حدیث شریف کی روایت بہت کم کرئے ہتے۔

محدثین نقهار کے مرفی بیل حضرت امام مالک جمیں، از رنقها بر محدثین کے امام اعظم حضرت امام الرحین فی امام اعظم حضرت امام الرحین فی الم می میں المحقید اللہ میں المحقید الم میں المحقید المحقید

الم الو عنیفرہ پر اللہ تعالیٰ کا فاص فضل بہ ہوا کہ ان کے تلا ندہ غیر معولی صلاحیتوں کے مالک ہونے کے باوجود اصول و فردع میں اپنے امام سے بہت زیادہ دور نہیں ہوئے ، مگرام الک کے ساتھ دوسری صورت بیش آئی ، ان کے خاص شام رحضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ ان علم ماصل کرنے کے ساتھ دوسری صورت بیش آئی ، ان کے خاص شام کر دصرت امام شافعی علم ماصل کبا ، علم ماصل کرنے کے بعد عراق تشریف نے گئے ادرامام ابو حنیفہ کے تلا ندہ سے بھی علم ماصل کبا ، اور دور سنے استفادہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلاکہ دہ اپنے استادامام مالک رہ سے اصول میں می علی مام کے ادران کا ایک الگ صلقہ بن گیا ۔

ہرامام ٹ نعی کے خاص شاگر دامام احمد بن منبل رہ نے مسئلہ خُلِی قرآن می غیر عمولی قربانی رہی تو ایک در ایا ہے ہو دی توایک جاعت ان کی ہمی عقیدت مند ہوگئی وانہی چاروں امامون کے علوم ان کے تلا ندہ نے محفوظ کئے۔

ان چار صفرات کے علاوہ اور بھی متعدد جہر بہدا ہوئے ، مگران کو اجھے سٹ گرد نہیں ملے جو ان کے علوم کو محفوظ کرتے ، کیھر جبری اور چوتھی صدی میں مجہدین کی تھر مار ہوئی ، اور بہت محم احکام ابسے باتی رہ گئے جن کے جواز وعدم جواز یا کرا بہت واستحباب وغیرہ میں اختلاف نہ ہوا ہو۔

ادھرابنارِ زمانہ میں ہوا وہ ہوس کا غلبہ عام ہونے لگا ، وہ زخصتوں کو تلاش کرنے لگے ،اورجس مجہدرکا تول اپنی خواہن کے موافق ملا اس کو اختیار کرلیا ،یہاں تک کہ یہ اندلیشہ بیدا ہونے لگا کہ کہیں دین متین خواہن تا ہے موافق ملا اس کو اختیار کرلیا ،یہاں تک کہ یہ اندلیشہ بیدا ہونے لگا کہ کہیں دین متین خواہن تا ہے کہ جو عہذین جائے ، اورمسلمان دین کا اتباع کرنے کے بجائے دین کو اپنی خواہنا ت کے تابع نہ بنالیں اس لئے چوتھی صدی کے اکا برنے اس صورت حال برتھنڈے دل سے خورکیا ،ان کی سموری بی ایک صورت آئی کہ اب تقلیر خیر خصی سے لوگوں کو منع کیا جائے ، اور کھایا جائے کہ وہ کہ گئی مجہدری تقلید کریں تاکہ لوگ تقلیر خیر خصی کی آڑ میں نفس کے بندے نہیں جائیں اور جائے اس حالا جہدری کی بیدا دار بھی بند ہو۔

اہ صحابہ کرام کا اجماع ، اجماع است کا اعلیٰ فرد ہے ، اور قباس بھی مجت سرعیہ ہے ، مگر دہ کوئی منقل مجت نہیں ہے ، بلکہ انہی مجھ کنٹے کہ کے تا ہے ہے کا

**果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果** 

\*\* (ICEATION) \*\*\*\*\*\* (ICEATION) \*\*

ادراس طرح چارتھسیتیں تعین کائیں جن کے اپنے اپنے طقہائے اڑ بھی کتے ، اور من کے ستنطا مُدُون ومُرتب بھی ہو چکے ستے اچنانچہ چو تقی صدی میں پوری اقتتِ مسلمہ نے ان چار المرکی تقلید سخصی پراجماع کرلیا، اوران کے علاوہ کی تقلید کو ناجائز قرار دیا۔

مون تخصی کا وجواجی است بے است کے است سے است کے است

ہے، اور اجماع احمت اصول شریعت می تمسری اصل ہے، اس سے ثابت ہونے والاحکم بھی قطعي بوتا هي مشيخ عبدالحق مُحَدِّث د ہلوي مشرح سِفرُ السعادہ مِن لکھتے ہيں :

سكن علمار كى تجويزا دران كى مصلحت بينى، انخسسرزمانه مين امذمهب كي تعيين وتخصيص ہے، اور دین و دنیا کے کاموں کاربط وضبط بھی اسی مورت میں کفا۔

روليكن فرار دار علمار ومصلحت ديد ایشال، در آخرزمال، تعیین وصیص ندیب است ، وصبط وربط كاردين ودنيابم دري صورت بور (جواله ايفلح الادلة مدا)

حفرت مثاه ولی الشرصاحب محدث د بلوی قدس سره اینی کتاب الفساف امیس تحرير فرماتے ہيں کہ

رومديوں کے بعدلوگوں ميں معين مجتهد كي تقليد کارجمان پیدا ہوا ، اور بہت کم لوگ رہ گئے جو كسي معين مجتهد کے مربب پر اعتماد نہ كرتے ہوں اور لهی چیزاس زمانه میں واجب تقی مه

وبعد المأتين ظهرفيهم المُدَّدُهُ للمجتهدين بأعيانهم ، وقُلُّ مُن كان لايعتمدعلى مذهب مجتهد بعينه وكان هذاهوا لواجب في ذلك الزمان له

یعنی دورنبوت سے دور ہوجانے کی وج سے امت میں جو اختلافات بید ا ہوگئے مقے اور نانص استعداد رکفے وابے مجتبدوں کی جو بھر مار ہو گئی تنی ، ادر ہر شخص اپنی را سے برر کھینے لگاتقان كا علاج سوائے تقلید شخصی کے اور کھے نہیں رو گیا تھا۔ كيه لوكول كا خملاف : اسى زمان مي ، بلكه اس سے ہى بہلے ، بشمنی سے است ي

اہ متقدمین مجتہدین کی تقلید بایں دج ممنوع قرار دی گئی کہ ان کے علوم مدون نہیں ہوئے سے ۔ اور شئے مجتہدین کی تقلید اس سئے ناجائز قرار دی گئی کہ وہ نام نہا دمجتہد سنے ۱۱ ه الفاف في بيان سبب الاختلاف بواله ابعناح الادله والله المالية

اسی طرح دوسری صدی ہی میں ایک اور فرقہ ہی وجود میں آگیا تھا جو آن کریم کے علاوہ
احاد بین سریفہ کو تو مجت مانتا تھا ، مگراس سے نیچے صحابہ کرام روا کے اجماعی عمل اور تیاس کو
مجت شرعیہ نہیں مانتا تھا ، یہ لوگ مشروع میں تو دد اصحاب ظواہر ، اور دد ظاہری ، کہلاتے
رہ بھر فتہ رفتہ اعفوں نے اپنے آب کو دد اہل تحدیث ، کہنا شروع کر دیا، یعنی جو قرآن کریم
کے علادہ مدینوں کو تو مجت مائے ہیں ، مگراس کے نیچے اجماع صحابہ اور قیاس کو مجت نہیں مائے ، یہ
فرقہ آج بھی موجو دسے ، اور دقیا فوقیا اُن مسائل میں شور و شخب کرتا رہا سے جو صحابہ کرام کے
دور میں اجماع سے طویو سے ہیں۔ جیسے تراوی کا بیش رکھت ہونا ، یہ گروہ اس کو شحقہ کے طور
دور میں اجماع سے طویو سے ہیں۔ جیسے تراوی کا بیش رکھت ہونا ، یہ گروہ اس کو شحقہ کے طور
پر سنت عثمانی ہی سنت عثمانی سکھی اس کا یہ لوگ در سنت عثمانی سکھ
عثمان عزی دور کے زمانہ میں جمعہ کے لئے جو اذان بڑھائی کئی تھی اس کا یہ لوگ در سنت عثمانی سکھ

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل ننانوے فی مدامت قرآن کریم کوجی حجت مانتی ہے ،

له قرون اواتی میں اہل الحدیث می آمین کو کہا جاتا تھا خواہ وہ مجتبد ہوں یا غبر مجتبد مگر محد آمین فقہار عکے مکتب فکر کی تبقید کرتے ہوں ، سلف کے اقوال میں اور صدیت ضریف کی گابوں میں ہماں ہمی اصحاب الحدیث ، یا اہل الحدیث ، یا اہل الحدیث ما اور مدیث ضریف کی گابوں میں ہماں مراد نہیں ہے ہی حضرات مراد آمیں، فرقہ الل مدیث مراد نہیں ہے ، مصر سے بہی حضرات مراد آمی، فرقہ الل مدیث مراد نہیں ہے ، مصر سال الحدیث واصحاب الرقی ، اس می ہی اصل الحدیث ہواری آمی ہوباب قام کیا ہے ، اس می ہی اصل الحدیث ہو مراد خرمین میں بہنا کی حضرت واصحاب الرقی ، اس می ہی اصل الحدیث ہواری میں بہنا کی حضرت میں المنا الحدیث ہوائی المحدیث میں العلماء فی عصر سعید بن المشبت وابوا ہم والذھری ، و فی عصر مالی وصفیان، وبعد ذلک تو ترکی کرکھون الحدومی بالرقی ، و فی ابون المُدیث والحدیث میں المنا الله صل الله علی مرد ن فرد مراد نہیں المورث ہو المحدیث میں المی المدیث سے واضح ہے کو صرت شاہ ولی الله صاحب کا میں المی المدیث سے مراد می بی مرد ن فرد مراد نہیں ہو الم میں المی المدیث سے مراد میں بی مرد ن فرد مراد نہیں ہو الله میں المی المدیث سے مراد می بی مرد ن فرد مراد نہیں ہو المدیث سے واضح ہے کو صرت شاہ ولی الله صاحب کا ام میں المی المدیث سے مراد می بی مرد ن فرد مراد نہیں ہو الله میں المی الله المدیث سے واضح ہے کو صرت شاہ ولی الله صاحب کا ام میں المی المدیث سے مراد میں بی مرد ن فرد مراد نہیں ہو الله میں المی المدیث سے مراد میں المی المی المدیث سے مراد میں المدیث سے واضح ہے کہ صرت شاہ ولی الله صاحب کا ام میں المی المدیث سے مراد میں اس میں المدیث سے مراد میں المدیث سے مراد میں المدیث سے مراد میں المدیث سے مراد کی المدیث سے مراد کی المدیث سے مراد کر المدیث سے مراد کر

**<sup>■</sup>英米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

مد مزورمیری امت اُن احوال سے دوجار ہوگی بن سے بی اسرائیل دوجار ہوئے
ہیں، بانکل ان کے ہوئہو، یہاں تک کدان میں سے کسی نے اپنی اس کے ساتھ طانیہ بکاری
گی ہوگی قومیری امت میں بھی کچھ نوگ یہ حرکت کریں گے، اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں
بٹ گئے ہیں، اور میری امت تہتر قرقوں میں بٹ جائے گی ، جوسب کے سب جہتم میں
جائیں گے سوائے ایک جاعت کے اصحابہ کرام رہ نے پوچھا یا رسول الٹر! دو ایک
جاعت کون می ہوگی ؟ حضور نے ارث وفرمایا کہ

ده ده جاعت بوگی جو برے ادرمیرے صحاب کے طریق بر ہوگی مَا اَنَاعَلَیْ واَمُتُحَایِی رمشکولا مثل

اس مدین شریف سے ادراس کے علادہ ادر متدد مدینوں سے تابت ہوتا ہے کہ صیابہ کرام کے طریقہ کی بیردی بھی دین کا ایک جڑے ادر نجات کے لئے مزوری ہے۔ اسی سے اہل ، سفت والجاعت نے تقلید فقی کے لئے دو اگرمنتوب کے بیں جود درمی اب کے بعد ہوت ہیں۔ جنموں نے احکام شرع کی ترتیب و تدوین میں عمل صحابہ کا بھی لیا ظاکیا ہے۔

الغرض فرقدُ الل مديث مرف سائل السندسيد و الجاعة "من داخل نبيس، اس التاس كا اختلاف بمي اجلاع امت مي خلل انداز نبي بوسكما .

要要来来来来来来,我们也是我们的,我们也是我们的一个,我们也是我们的,我们也是我们的,我们也是我们的,我们也是我们的,我们就是我们的,我们也是我们的,我们就是我 我们可以我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的



یا اہل صربیت ، نگرسب جانتے ہیں کہ دو اسپنہی علمار سے مسائل پو بہتے ہیں بس معسلوم ہواکہ وہ بھی روسروں کی طرح مفلد ہیں -

ر دوسروں ال کہ جب وہ بھی مقلد ہیں تو پھرائمہ اربعہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو تواس کا جواب یہ ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہوئی مانتے ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کی تقلید اس کے اجماع کو حجت مانتے ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کی تقلید اس کے نہیں کرتے کہ ائمہ اربعہ صحابۂ کرام کے اجماع کو حجت مانتے ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کی تقلید اس کے نہیں کرتے کہ انتہ کی سکت

ہیں، اور اہل حدیث اس کو مجت نہیں مانتے، گر وہ مسلمانوں سے بہ بات صاف نہیں کہ سکتے ورنہ امت ان برنفرین کرنے گئے، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی اکثریت جماعت اہل حدیث سے الگ ورنہ امت ان برنفرین کرنے گئے، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی اکثریت جماعت اہل حدیث سے الگ ہوجا کے ، اس لئے وہ لوگوں کو یہ کہ کر وَرُغلاتے ہیں کہ یہ جارامام جاربہت ہیں ان کی تقلید ترک

ہے ان کو جیوڑو، اور ہماری تقلید کرو۔ الشرنعالی تمام مسلمانوں کو ان کی فریب دہی سے تعفوظ رکھے اور اپنی مرضیات پر جینے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)

#### طهرگاآخروفت اوعصرگااول وت ظهرگاآخروفت اوعصرگااول وت (مثل اوژشکین کی بحث)



## ق خار من اور شار المنظم المنطق المنط

ظرکااول وقت بالاتفاق زوال سے شروع ہوتا ہے، اور اِسْتوارِشمس کے وقت ہرجیز کا جوسایہ ہوتا ہے وہ نئی و زوال واصلی سایہ ) کہلاتا ہے ، اس کے بہی نے کا طریقہ یہ ہے کہ ہموار زمین میں کوئی سیدھی لکڑی یاکیل گاڑ دی جائے ، زوال سے بہلے اس کاجوسایہ ہوگا وہ تدریج افرین میں کوئی سیدھی لکڑی یاکیل گاڑ دی جائے ، زوال سے بہلے اس کاجوسایہ ہوگا وہ تدریج گفتارہ کے گا ، اور کھٹنا بند ہوجائے گا ، بہی باتی ماڈو گفتارہ کا ، بھر باتو بالکل ختم ہوجائے گا ، یا کچھ باتی رہے گا ، اور کھٹنا بند ہوجائے گا ، بہی باتی ماڈو سایہ نی زوال راصلی سایہ ، سے ، بھروہ دوسری جانب بڑھنا سٹروع ہوگا ، جوں ہی بڑھنا سڑوع ہوگیا ۔ ہوسمجھ لینا جائے کہ زوال شمس ہوگیا ، اور ظہر کا وقت شروع ہوگیا ۔

اورظہرکا دقت کب تک باتی رہتا ہے اور عفرکا دقت کب سے سروع ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے، انکہ تلئہ بعنی امام الک رہ، امام سٹ فعی رہ اور امام احدرہ اور معاجبین بعنی امام الدین الم الدین کے نزدیک ظہر کا وقت اُس دقت ختم ہوتا ہے، حبب ہر چیز کا سایہ فنی و زوال کو بہنا کرنے کے بعد اُس چیز کے بقدر ہوجائے ۔۔۔۔۔۔ اصطلاح میں اس کو ایک مثل دمان درکیان کہتے ہیں۔۔۔۔ اور اس کے بعد فور اعصر کا وقت شروع ہوتا ہے دونوں و تول کے درکیان

له خباستوارے قرب و بعد کی وج سے فی زوال مختف ہوتا ہے ١١

مشہور تول کے مطابق نہ تو کوئی حرفاج اس سلسلہ میں جار روایتی منقول ہیں۔
اور امام اعظم سے اس سلسلہ میں جار روایتی منقول ہیں۔

(۱) ظاہرِ روایت میں ظہر کا وقت ذور مثل پرختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد فور اعصر کا دقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد فور اعصر کا دقت شروع ہوتا ہے، یہی نفتی ہے تول سے، علائمہ کا سانی رہ نے بدارئع الصّنائع فی لکھا ہے کہ یہ قول ظاہر روایت میں صراحة مذکور نہیں ہے، امام محدرہ نے صرف یہ لکھا ہے کہ امام ابو صنیفہ رہ کے نزد کیے عصر کا وقت کر میں مصرکا وقت دور کے بعد (یعنی میسرے مثل سے) مشروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت کر دیکے بعد (یعنی میسرے مثل سے) مشروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت کر

ختم ہوتا ہے اس کی تصریح امام محدرہ نے نہیں کی ہے۔

(۲) ام معظم کا درسرا قول وہی ہے جوائمہ تلتہ اورصاحبین کا ہے، امام محاوی نے اس کواختیار کیا ہے، اور صاحب ور مختار نے لکھا ہے کہ آج کل لوگوں کاعمل اسی پرسے اور اسی پرنتوی دیا جا تاہے ، اور صاحب ور مختار نے لکھا ہے کہ آج کل لوگوں کاعمل اسی پرسے اور اسی پرخوا اسی پرفتوی دیا جا تاہے ، اور سید احمد و مُعلان مثانی رہ نے خوان کہ المُ فَتَنِی ہو جوع نقل کیا ہے ، مگر ہواری کتابوں میں یہ رجوع فیل کیا ہے ، مگر ہواری کتابوں میں یہ رجوع فیل کیا ہے ، مگر ہوار دیا گیا ہے ، اور مروایت قرار دیا گیا ہے ، اور مروایت امام محدرہ ذکر کہا ہے، اور صاحب ورجوع اس کو علامہ شامی نے ردکیا ہے ،

رم ا امام اعظم سے بہری روابت بہ ہے کہ شرائ ان مجل وقت ہے تعنی ظہر کا وقت ایک مثل برختم ہوجاتا ہے ، اورعصر کا وقت و تومیش کے بعد رشروع ہوتا ہے اور دوسرارش ساظمر کا

وقت ہے نہ عصر کا رہے اسد بن عرو کی روایت ہے امام اعظم رحمہ الشرسے۔

رس اورجو بقا قول عدة الفاری شرح بخاری میں یہ ذکر کیاگیا ہے کہ ظہر کا دقت دو میٹل سے کہ علم کا دقت دو میٹل سے کہ علم کا دقت دو میں کا دقت دو مثل کے بعد مشردع ہوتا ہے ، امام کر می سے کھے پہلے ختم ہوجا تاہے ، اور عمر کا دقت دو مثل کے بعد مشردع ہوتا ہے ، امام کر می سے تھے تول کی تصبیح کی ہے تھے ۔

روایات اظهرک آخر وقت اورعفر کے اول وقت کے سلسلہ میں روایات مختلف وارد ہوئی ہیں ، تقصیل درج ذیل ہے۔

ہوں ایں است درن درن حرب ہے۔ مہلی رواست: امامت جرئیل والی حدیث ہے جس میں حضرت جرئیل مونے پہلے دن فہری

له بانع ما الله ما الله ما الله من البارى من الله من

\*\* TRIJI) \*\*\*\*\*\* (16.8) \*\*\*

نازروال ہوئے بی بڑھائی تھی، اور عصر کی ناز ایک مٹل پر بڑھائی تھی، اور دوسرے دن ظہری ناز ایک شل پر برطانی تقی بعنی تھیک اسی وقت جس وقت بہلے دن عصر کی نماز پڑھائی تھی، ( اوقت العصر بالأمن ) اورعصر کی نماز دومثل پر بردهایی نقی مله

روابت كامفاو دوسرت مثل سے عصر كا دقت سروع بوتا سے ، اور دونوں وقتوں

کے درمیان نہ توکوئی فہکل وقت ہے، نہ مشترک، اس روایت کوائم تلفہ اور ماجبین نے ایا ہے،البتدامام مالک علیہ الرحمة مثل اول کے آخریں تقیم کے لئے چار رکعت کے بقدر،اورسافر کے لئے دورکعت کے بقدرمشترک وقت مانتے ہیں ابعیٰ اس میں ظہری نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے ادر عمر کی نماز بھی ، کیونکہ حصرت جرئیل علیہ السلام نے بہلے دن جس وفت عصر کی نماز پڑھائی

منی تھیک اسی وقت میں دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی تھی ، علامہ دَرَدِیر کی سترح صغیری ہے واشتركت الظهر والعصر في اخر ظهرا درعصر شربك بيئ شل اول كي ترمي جار ركعت الغامة بقدراس بعركعات فيكون کے بقدر (مشرح صاوی میں ہے کہ یہ حالت جفریں

أخرروقت الظهرا واول وقس ہے، اور حالت سفریں دورکعت کے بقدرہ) لہذا مثل اول كاآخر ظهر كاآخرى وقت اورعصر كااول

دابتدائی، وقت ہے۔ مگرابن صَبِیب مالکی استراک کے قائل نہیں ہیں، اور ابن العربی مالکی توفر ملتے ہیں کہ خداک قسم! د ونوں و تتوں کے درمیان مشترک وقت نہیں ہے، اور واقعہ بیہ ہے کہ اس مسکدمیں علمار (مالكيم) كے براجسل كتے ہيں.

ربلغة السالك صيد) تالله مابينه مااشتراك، ولق زلت فيه اقدام العلماء (حواله سابق)

مله بدروايت متعدد محابركرام ره سهمروى سه ابوراؤر، ترندى مي صفرت ابن عباس ره سه جور وايت مردى اس من لوقت العصر بالانمين كالفظ الهميد وايت ترندى ونسائي من حفرت جابر رمز مع محرى الهدادراني رابوبه في الني مستدس صرت الوسعود رض معلى روايت كى ب يزيد وايت معين ملى ب مرتجبل بهايعنى اوقات ملوة كى اس مي تفصيل نبيس به بنيزاس روايت كوبزار رحمه الترفيعي بي منهم معر الوبراية سے اور عبدالرزاق نے اپنے مُفنف مي حضرت عروبن فرئم سے روايت كيا ہے. ركا في نفب الرأبة مسلم

ادر جمہورلیوفی العصر بالا مُس کی تا ویل یہ کرتے ہیں کہ یہ بات راوی نے تقارب زائین کی رجہ سے کہی ہے ، ورد حقیقت میں پہلے دن جس وقت عصر کی نماز مٹروع کی تھی ، دوسرے کی رجہ سے کہی ہے فلم کی نماز پوری کر دی تھی ، دونوں دن دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں دن اس سے ذرا پہلے ظمر کی نماز پوری کر دی تھی ، دونوں دن دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں نہیں بڑھی تفیں ، کیونکہ آیت کر کیہ اِن الصّلوق کا انت علی المور مینی کھٹیا موقوق اور تقیان الله می تقیل میں برخماز کا وقت الگ سلان پر ذرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے ) سے یہ بات واضح ہے کہ ہرنماز کا وقت الگ

الگ ہے، اشتراک نہیں ہے۔
و وسری روابیت : یہ ہے کہ ایک شخص نے حصور اکرم صلی الشرطیہ وسلم سے نماز کے اوفا و سری روابیت : یہ ہے کہ ایک شخص کو عظم ایا ، اور دو دن نمازی پڑھا کرعمل طور پر ادقات نمازی و ریانت کئے ، آپ نے اس خص کو عظم ایا ، اور دو دن نمازی پڑھا کرعمل طور پر ادقات نماز دوال تعلیم دی ، اس روابیت میں ہے کہ پہلے دن حضور اکرم صلی الشرطیہ وسلم نے ظہری نماز زوال ہوتے ہی پڑھائی ، اور عصری نماز اس وفت پڑھائی جب سورج سفید اور ملبند تھا ، اور دوسرے من طرک نماز اس وفت پڑھائی جب سورج سفید اور ملبند تھا ، اور دوسرے دن ظہری نماز بہت زیادہ تھ بڑھائی ، اور عصری نماز اس وفت پڑھائی جب سورج آخر وقت میں بہنج گیا تھا بله

یہ روایت سلم شریف ہیں حضرت بڑ بڑہ رہ سے مروی ہے، اور سلم شریف ہی ہیں حضرت عبداللہ بن عمروی ہے، اور سلم شریف ہی میں حضرت عبداللہ بن عمروی سے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوجائے، بھر ظہر کا وقت باتی رہا ہے عمرکا وقت باتی رہا ہے عمرکا وقت آئے ہیں، اور عمر کا وقت باتی رہتا ہے صورج کے زرد ہونے تک یعم

روابت کامفاو اس می بے جلہ ہے کہ دوسرے دن صفوراکرم صلی الٹرعلبہ وسلم نے ظہر کی نماز بہت زیادہ تھنڈی کر کے بڑھائی ،اس سے کھ ایساسبھی آتا ہے کہ شاید شل ٹائی می بڑھائی ہو،کیونکہ مشاہرہ بہ ہے کہ مثل اول کے خم تک ہوسم تھنڈ انہیں ہوتا ، علاوہ اذیں اس صدیث کے جوالفاظ صفرت عبداللہ بن عمرور روز سے مروی ہیں کہ ،، ظہر کا وقت سٹردع ہوتا ہے جب سورج وعل جائے ،اورآدی کا سابہ اس کے برابر ہوجاتے ،، اس سے تو یہ بات صاف سبھ میں آتی ہے

له رسم المرابع الما المام الما

كرمتل ثاني بعي ظهر كا وقت ہے۔

\*\* (ICAT) \*\*\*\*\*\* (10) \*\*\*\*\* میسری روایت: حضرت عرد کاکشتی فرمان ہے جو آب نے اپنے گور فروں کے نام جاری كيامة اس مي آب في ملطاعة الدظير كي نمازير صوحب سايد ايك بالقيروجات بيهال تك كروه سایہ ایک مثل ہوجائے ، اورعمر کی نماز پڑھو درآں حالیکہ سورج بلند ، چکدار اور صاف ہو، اور تحر كے بعد غروب آفاب سے بہلے سوار دویاتین فرمن كا مفركر سكے له روابت كامفاد يرخم بروايت بى البي مرئ نبي هم اكم ظهركا وقت ابكمثل كابيان ب ،كيونك حفرت عروض الشرعند في ظهرك نمازير صف كاحكم اس وقت ديا ب جبكه سايه ایک ہائتہ ہوجائے ، حالانکہ ظہر کاوقت زوال ہی سے سردع ہوجاتا ہے ، نیزعصر جس دفت میں يرصفكا كم دياب دواس بات كادام قرية بكر صرت عرمى الشرعذف إن اس فرمان کے ذریعہ لوگوں کومتی اوقات کی تعلیم دی ہے حقیقی اوقات بہیں بتائے۔ أنا اخبرك ؛ صرل الظهر اذاحك من من تجهبتا ابون ؛ ظرك نماز يرمجب ترا ظِلْكُ مِثْلَكَ، والعصر اذا حسكان سایرترے برابر ہوجائے ، اورعمری نماز پر صحب ظِلَكُ مِثْلَيْكُ الْمِ لَلَّهُ تراساية ترے دوش ہوجائے۔ روابت کامفاو کیونکر جب فرکوایک شل کر بعد می باتی رہا ہے، کو فرکا دقت ایک مثل کے بعد میں باتی رہا ہے، کیونکر جب فرکوایک شل پر ٹر سے کا حکم دیا، اور عصر کو دومش پر تو استی نائی میکا دقت ہوگا وقت ہوگا ۔۔۔۔ یہ اگر چر صفرت استیل نائی میکا دقت ہوگا ۔۔۔۔ یہ اگر چر صفرت الوبريرة روز كاارت ويه ، فريونكه مقادير مُدّرك بالعقل نبين بين اس يخ اس كولا ماركا

له مُوكًا الك مسترا

مرفوع مانا ہوگا۔

کے یہ ردایت مُوظًا مالک مسل اور مُوكًا محسم ملا میں ہے، یہ دونوں كا میں درحقیقت ایک ہى ہیں، کی بن می معمودى كى روایت مُوكًا مالک كے نام سےمشہورہ ، اورام محد بن مسن سنتیالی كى روایت مُوكًا محركے نام سے مشہورہ ۲۲

یا بچوی روابیت: حفزت ابوزَرغِفاری رضی الشرعنه کی ہے، جو بیبین میں ہے، دہ فراتے ي كتيم ايك فريل عضور اكرم صنى الشرعليه وسلم ك سائقه تقع احبب ظهر كا وقت بوا تومؤون نے ازان رینے کا ارادہ کیا احضورہ نے ارشاد قرمایا : "ابھی وقت کو تفترا ہونے دوہ کھے دیر بعد تھر تون نے ازان دینے کا ارادہ کیا ، توحضور مے بھرارت و فرایا کہ: سابھی وقت کو تھنڈ ا ہونے دو بعثی رَأَيْنَا فَي ءَ التَلُولِ (يهال مك كم م في سلول كاسايه وكيوليا) بير صفوراكرم صلى الشرعليه وسلم في ارت د فرمایا که گری ک شدت جہتم کے پھیلاؤے ہے۔ بہذا جب گری سخت ہو توظیر کی نماز تھنڈی اس صدیث کوامام بخاری رہ نے کتاب الازان میں بھی ذکر کیا ہے، وہاں پرالفاظ ہیں کہ حتی ساوی الظِلَ التَكُولَ ريهان تك كرسابه طول مي تيلوں كے برابر ہوگيا) روایت کامفاو اس معری ظهری نماز بایقین شل ثانی می بلکتر آن کے بھی آخر میں ر معی ہے ، کیونکہ سایوں کے سایہ کا ظاہر ہونا ، بلکہ شیوں کے سایہ کا طول میں شیلوں کے برابر ہونا مثل اول میں مکن ہی نہیں ہے ،جس کو ترور ہو وہ مشاہرہ کر کے اینا شک دور کرسکتا ہے۔ ماں موں بخاری شریف کی ہے،جو شکوۃ شریف کے بالکل آخری باب، باب ب كى روايت فواب هذه الامة كے باكل شردع بن بے بس مي حضور اكرم صلى الله عديد ولم نے اپنی است کی مرتب عمر اور مہور و نصاری کی مرتب عمر مثال سے سمجھائی ہے کہ "الكي تفس في سے دو ہر كالك الك ويراط طے كركے مزد ور ركھ اادر دو بیر می ان کوان کی اجرت و سے کر رفعیت کرویا ، بیر دو بیر سے عصرتک کے لئے ایک ایک تیراط طے کرے دوسرے مزدور رکھے عصر کے وقت ان کو بھی ان کی اُجرت دے کر رضت کرویا، ہے عمرے فروب آفاب تک کے لئے اور مزد درر کھے ، اور ان کی آ جرت دَرُ دَرُ يَرُاطِ طَهِ كَ رَجِب النول في كام إداكياتوان كوان كاد بل أجُرت دى كى ---\_\_\_\_يرشال بيان كر كے صنور اكرم صلى الشرعليد وسلم في ارمثار فرماياكة تم لوگ وه مزدور كو جنوں نے معرب تک کام کیا ہے، لہذا تھیں ڈبل فردوری ملے کی اس پر میود ونفاری نارامن کو گئے، اور انفوں نے کہاکہ: کام ہم نے زیادہ کیا اور مزدوری میں کم

لى الشرتعالى في السيوتياكدييس فيماراكدي ماراي والفول فيجواب ديا:

نہیں، اختر تعالیٰ نے ادر شاد فرایا: قیم اپنی مہر بان جس پرجاہوں کروں!"

روابیت کا مفار اس روایت کے اشارہ سے جی یہ بات ہم میں آت ہے کہ ظہر کا دقت

درش تک رہتا ہے، کیونکہ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ امّتِ محدید علی صاحبہا الصاؤہ والسلام کی برتِ عمل کم ہے، اور یہود و نصاریٰ کی قرتِ عمل زیادہ ہے، یہود کی قرتِ عمل کا زیادہ ہوناتو بریمی ہے، کیونکہ وہ صبح سے دو ہر تک ہے، اسی طرح نصاریٰ کی قرتِ عمل امّتِ محدید کی قرتِ عمل احتِ محدید کی قرتِ عمل اور شلِ سے بدیمی طور ہر زیادہ اس وقت ہوئے ہوئے وقت ہوئے ہوئے وارشل سے بھے کہ ان اجا کے نو نصاری اور سے محدید دونوں کی قرتِ عمل میں کوئی واضح تفاوت نہیں رہتا۔ یہ بات ایک مثال سے بھے کا است کے اوقات حسب ذیل ہیں۔

نصف النهار على ابتدار مثل البتدار عوب آفتاب من من ، گفته من ، گفته من ، گفته من ، گفته

ادپر دیئے ہوئے اوقات کے اعتبارسے زوال سے شل اول کے فتم تک سے گھنٹے اور ، سومنٹل اول کے فتم تک سے گھنٹے دس منٹ کا وقت ہے اور شل تانی کی ابتدار سے عزوب آفتاب تک بین گھنٹے دس منٹ کا وقت ہے ، دونوں میں صرف ، ۲ منٹ کا تفاوت ہے اور بہ کوئی واضح تفاوت نہیں ہے ، یہ تفاوت آج گھڑ اول کے دور میں توجسوس کیا جاسکتا ہے ، گمر قدیم زمانہ میں عام لوگوں کے لئے اس کا احساس شکل تھا ۔

اورزوال سے متل نانی کے ختم تک ہم گھنٹے ، ہم منع کا وقت ہے ، اور مثل نالٹ کی ابتدار سے عزوب آفتاب تک مرف دو گھنٹے کا وقت ہے ، بہزا تفاوت و و گھنٹے ، ہم منٹ کا ہوگا ، اور ایسا واضح تفاوت ہے کہ اسے مترخص بخوبی بہجان سکتا ہے ، اور اسی صورت میں تمثیل بوی واضح طور میں جبی جاسکتی ہے ، الغرض یہ روایت آگر عقل سلیم ہوتواس بات کی صاف دلیل ہے داخت کی مناف دلیل ہے داخت کی مناف دلیل ہے دان میں میں توال بات کی مناف دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے داخت کی مناف دلیل ہے داخت کی مناف دلیل ہے دان دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے داخت کی مناف دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دان دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دان دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دلیل ہے دلیل ہے دلیل ہے دان میں مناف دلیل ہے دلیل

ا بحث کے شروع میں امام اعظم المنظم ا

مرطهرا وقت مل غان كختم نك رمهاي و امام اظم كى مختلف ايات سلسله امام المم كى مختلف ايات سلسله مين احماف مختلف نقطه نظر

کی ابتدارے شروع ہوتا ہے ۔۔۔۔ یہ ظاہرروایت ہے . ( ظرکا وقت مثل اوّل کے خت تک رہتا ہے ، اورعصر کا وقت مثل نالی کی ابتدار سے شروع ہوتا ہے۔۔۔۔ بہی جمہور کا کبی ند بهب ہے. اللہ مثل ثانی پورا مخمکل وقت ہے۔ اللہ مثل ثانی کے آخر میں تقورا وقت ممکمل منعین کی جائے، اور مقدّم روایات کو منسوخ قرار دیاجائے، صاحب چڑانة المفتین اورصاحب فآدی ظہر بہتے نے بھی صورت اختیار کی ہے ، جنا نجد اففول نے دوسرے قول کی طرف امام معاصب کا رع ع کرنا نقل کیا ہے ، اور اس کو آخری تول قرار دیا ہے ۔۔۔۔۔ مگر کتب نرمب میں یہ رجمع معردف نہیں ہے ،اس سے عام طور پر بدنقط نظر سلیم نہیں کیاجا تا۔ ووسرا نقطة نظر: به هے كەموانقت جهوريا توت دىيلى كى بنارېركسى ايك تول كوترجى دى جائے اچنا نے امام طحادی اور صاحب در مختار نے موافقت جہور کے میش نظر دوسرے تول کو ترجیح دی ہے ، اور به فرما باہے کہ اسی بربوگوں کاعمل ہے ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے ۔۔۔۔ ادر ت ارت مُنبَة علامدابرامبم على ، اورعلامدابن عابدين سامي ، اورمفتيان دارالعلوم ويوبند ف قوت دلیل کی بنار پر پہلے تو ل کو ترجیح دی ہے جو ظاہر روایت ہے ، علامہ خامی صاحب درخمار ارد کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہی کہ

درصاحب درمخآر نے جو فر مایا ہے کہ مدامام اعظم کی دوسری روایت اُظہر سے ، مرین جرئیل کی وج سے اور صریت جرئیل اس مسئلمی نقل ہے ، یہ فرمانا صحیح بنہیں ہے، كيونكه امام اعظم روك ول كے كافى دلائل موجود إلى ، اور امام عظم كى دليل كى كرورى ظاہر نہیں ہوئی ہے، بلکہ امام صاحب کے دلائل قوی ہی صیسا کہ مطولات اور شرح منیہ كے مطالعہ سے بہ بات معلوم كى جاسكتى ہے ، اور عُلاّ مہ ابن يم معرى نے البحرالرائي ي به قاعده بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا قول چھوڑ کرصاحبین کا قول ایاان میں سے می ایک كا قول كسى مزورت بى كى وصيه اختيار كياجا سكتا ہے ، مثلاً امام صاحب كى دليل كزور ہو، یا تعال امام صاحب کے قول کے خلاف ہو، صبے مزارعت کامسئد، محض مشاکح کے یہ کہہ دینے سے کو فنوی صاحبین کے تول پر ہے ، امام صاحب کا قول نہیں جھوڑا طاسکتا،، (ستای صیب)

\*\* (ICE) \*\*\*\*\*\*

تبسرانقطر نظر: یہ ہے کہ امام صاحب کے اقوال می تطبیق دی جائے، اور یوں کہا جائے کہ ظهركا وقت ايك مثل تك تو باليقين رمهمّا ب اورمبل ثاني كے حتم مك رہنے كا احتمال ہے ، اورعصركا وقت مثل ثالث سے بالیقین سروع ہونا ہے، مرمثل ثانی سے سروع ہونے کا احتمال ہے، لہٰدا احتیاط اس میسی کرایک مثل ختم ہونے سے پہلے ظہر کی تمازیر مان جائے ، اورعصر کی نماز شل ال كے ختم ور نے كے بعد اى برحى جائے ، اور اكركسى وجسے ظہرى نمازمثل اول ميں نہ بڑھ سكے تو بھر میل تانی می را در اس سے تاخیر شکر سے ، اور اس کو اواکہا جائے گا، قضانہیں کہا جائے گا، ای طرح الرئسي مجبوري ميں \_\_\_ جيساكہ حاجبوں كو خرمين شريفين ميں يہ مجبوري ميس آتی ہے۔ - کوئی شخص میل تانی می عمر کی نماز پڑھ نے تو اس کولھی سیج کہا جائے گا بعنی ذمہ فارع ہوجائے گا مرطمراد رعمردونوں کومٹل ثانی میں بڑھنا شریعت کے مشار کے خلاف سے، شریعت کا مثا يد ہے كد دولوں تمازوں كے درميان تعلى بوناچا ہے، اور مقصل عام حالات يس كم ازكم ايك مثل کے بقدر ہونا چاہتے، اور مخصوص حالات میں اس سے کم بھی ہوسکتا ہے۔ مبل سے امام صاحب کی مراد مہی عملی اسمال سے یعنی دونوں نمازوں کے درمیان صل کرنا. حضرت قدس سرو كانقطه نظر غالبًا يهى ب اجناني العناح الادلة مي حضرت ارشاد فرائي ك مر وقت ما بين المِثلَيْن ربيعي مثلِ ثاني ، كو بوج تعارض روايات مه باليقين وقت ظهر یں داخل کر سکتے ہیں ان وقتِ عصری \_\_\_\_ یابوں کئے کہ ایک وج سے ظہر میں داخل سه، تود وسرے طور سے عربی، تواب بوج احتیاط حصرت امام صاحب ظاہرات مي وقعت مذكور دمثل تاني) وقت ظهر من شامل كرديا، تاكه كوني صلوة عصروقت مذكور داشل تانی اوا کرکے اوا کے صلوق قبل الوقت کے احتمال میں دیڑھائے ، اور وقت لقینی کو ترك كرك وقت محتمل مي صلوة عمر كوادان كرك -رای صلوق ظیر اس کا وقت تقینی گوایک مثل تک ہے ، لیکن اگر کسی صرورت یا غفلت كى دم سے كسى كوصلو في فدكور (ظهركى كاز) وقت تقينى من اداكر في كا اتفاق منهوا اتو اب مہی جا ہے کہ مامین المثلین دمثل تانی ائی میں اس کو اداکر ہے ، کیونکہ یہ وقت کو وقتِ مختل ہے، تاہم اور اوقات سے توعمدہ ہے، یہاں احتمال ادا تو ہے، اورارقات یں توبیعی نہیں ابلکہ بالیقین صنار محض ہے۔

بالجله مطلب ظاہر الرواميت يه سے كه وقت ماين المثلين كا بوج معروضه ( مذكوره

**米米茨尔米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米**米米米米米

وج کی بنام پر) وقتِ ظهری شار کرنا مناسب ہے ، کیونکہ وقتِ عصر میں واخل کرنے سے
ادارِ صلوٰۃ قبل الوقت کا احتمال باتی ہے۔ ۔۔۔۔ یہ مطلب نہیں کہ وقتِ فرکور
رشل ثانی ، بالیقین وقتِ ظهر میں واخل ہے ، اور جبیا بقار ظهر شک تلک بھینی ہے بھینہ
ایساہی مثلین تلک وقتِ ظهر باقی رہا ہے ، بلکہ وقتِ ظهر بقینی تومش تلک ہے ، اور
ابتدار عصر بالیقین شلین سے بہوتا ہے ، اور در میان کا وقت بوج روایاتِ مختلف دونوں
امر کا محتمل ہے ، سے رام ۱۵۵ تا صاف النویی )

عفرت قدس سرؤ نے یہ نقطہ نظر دو وج سے اپنایا ہے ، ایک اس وج سے کومٹلین تک دقت طہر کے باتی رہنے کی کوئی صریح روایت نہیں ہے ، اس نے احتمال ہے کومٹل ٹانی عصر کا دقت ہو، اور دوسری وج یہ ہے کہا مت جرئیل والی صدیث کی اریخ معلوم ہے ، وہ اس وقت کی روایت ہے ، اور اج جب یا یخ نمازی فرض ہوئی تفیں ، بعنی اسلام کے بالکل دور اول کی روایت ہے ، اور باتی تمام روایت سے ، اور باتی تمام روایت سے ، اور باتی تمام روایت معاملہ میں نسخ ہوا ہو ، اور ظہر کا دقت بڑو ماکر شکین کے معاملہ میں نسخ ہوا ہو ، بعنی عصر کا وقت گھٹا کرمٹلین سے کر دیا گیا ہو ، اور ظہر کا دقت بڑو ماکر شکین تک کر دیا ہو ، اہذا مثل نانی می عصر کی نماز بڑھی جائے ، تاکہ بالیقین ذمہ فارغ ہوجا نے ، اگر مثل ثانی می عصر کی نماز بڑھی جاگئی مثل نانی می عصر کی نماز بڑھی جاگئی تو جائے ، اگر مثل ثانی می عصر کی نماز بڑھی جاگئی تھا در خرمہ فا دغ نہ تو آخری بین روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مثار دقت سے پہلے بڑھی گئی ہو ، اور ذمہ فا دغ نہ تو آخری بین روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مثار دقت سے پہلے بڑھی گئی ہو ، اور ذمہ فا دغ نہ تو آخری بین روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مثار دقت سے پہلے بڑھی گئی ہو ، اور ذمہ فا دغ نہ تو آخری بین روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مثار دقت سے پہلے بڑھی گئی ہو ، اور ذمہ فا دغ نہ تو آخری بین روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مثار دقت سے پہلے بڑھی گئی ہو ، اور ذمہ فا دغ نہ تو آخری بین روایتوں کی بنا پر کھٹکا رہے گا کہ مثار دو تت سے پہلے بڑھی گئی ہو ، اور خرمہ فا درغ نہ

ر ہا ظہر کا معاملہ تو اگر وہ شل ادل میں ادائی گئ ہے تب تو وہ بالیقین ادا ہوگ ، ادراًگر مشل ای میں بڑھی گئی ہے تب بھی ذمہ فارغ ہوجائے گا ، کیونکہ امامتِ جبرئیل والی حدیث کے بیش فظر اگر ظہر کی نماز ادا مذہوبی تو تعنا ہوجائے گی ، اور فضا سے بھی ذمہ فارغ ہموجا تا ہے۔
الغرض جہور نے جو مُو تعن اختیار کیا ہے وہ اولاً تو مبنی براحتیا طانہیں ، اور ثانیا ان کے الغرض جہور نے جو مُو تعنی وہ ترک کرنا لازم آنا ہے اور امام اعظم نے ایسا طربقہ اختیار فیا فیسی ہوجا تا ہے ۔ فیزاہ الله تعالیٰ خیر اُد

اثاب بماھو اھلہ (امین)
جہور کے یاس کھی کوئی طعی دلیا تہدی مرت قطعی دلیل نہیں ہے ، کیونکہ

KW (J-K) WWWWW (J-I) WWWWW (J-K) WWW

وقعة ساوس: ظهر کے وقت میں اور عفر کے وقت میں صاحبین کا تو وکی فرم ب ہے ، جو اور اماموں کا ہے ، اور امام اعظم اسے بھی ایک روایت بہی ہے ، اور اسی پر عرکمین سریفین نر کفین را و هما الشر سرا فا و غیرہ بس عمل ہے ۔۔۔۔۔۔ مگر ظاہر الروایت میں امام صاحب بروایت کے فلے اللہ میں پرختم ہوتا ہے ، اور عصر شکین سے شروع ہوتا ہے ، ایکر ہم کو جو بر ایک میں بات پر افر نہیں ، مگر جب آپ ہے وجر الر نے کو شیار میں تو ہے جو اب و بیت را بھی نہیں جاتا ۔ سفتے ا موقال الم مالک را بی نہیں جاتا ۔ ایک روایت ہے جس سفتے ا موقال الم مالک را بی نہیں جاتا ۔ ایک روایت ہے جس میں لفظ عیل الفظ کو را داکا من ظالک مِند کے مند کے ایک روایت ہے جس میں فظ عیل الفظ کو را داکا من ظالک مِند کے مند کو و سے ، سکن بات الی موجود ہے ۔۔۔۔۔۔ بیر روایت ہر جیزمو تو ف سے ، سکن بات الی موجود ہے ۔۔۔۔۔ بیر روایت ہر جیزمو تو ف سے ، سکن بات الی موجود ہے ۔۔۔۔۔۔۔ بیر روایت میں نہیں ، اس لئے تو آہ مخواہ بالعنی موجود ہے ۔۔۔۔۔۔۔ بیر روایت میں بہاں ش اور تی کہنا پر سے گا۔ موجود کے کہنا پر سے گا۔ موجود کی با پر سے گا۔ موجود کے کہنا پر سے گا۔ موجود کے کہنا پر سے گا۔ موجود کے کہنا پر سے گا۔

له أوْ، فدر مهث که خواد مؤاد ، ناچار ، خوابی دخوابی که بالعنی ، یعن مکن که بدایک تاول باطل کاجاب می کرسزت او مرزة رفی الشرط نے اپ کام می نی روال کابائ بین نمایا ہے ، اس نے ان کے قول کا مطلب می کاکر جب برجیز کاملیر مع فی روال ایک کی بروائ کے قول پر فرص اندا کا کرائی کی سے بہلے پرمنا نابت کوا اور حفید کا میرال باطل ہوا ۔ حزت قری مونے اس اول باطل کا جواب دیا ہے کرج نکداس باب کی تبدر دایا کی میں دہاں فی بروال کے علاد و مثل اور شاین مرادیں اس لئے حرت او برای و اس کی بروال کے علاد و مثل اور شاین مرادیں اس لئے حرت او بری اور ایک میں دہاں فی بروال کے علاد و مثل اور شاین مرادیں اس لئے حرت او بری اور کی اور میں اس کے حرت او بری اور کی دو میں داری اس کے حرت او بری اور کی دو اور اور کی دو اور اور کی دو اور کی دو اور اور اور کی دو اور اور کی دو اور اور کی دو اور اور کی دو اور کی دو اور کی دو اور اور کی دو کی دو اور کی دو اور کی دو کی دو کر دو کی دو کر دو کی دو کر دو کر کی دو کر کر دو کر کر دو کر دو

MAX (ICE) WAXAAA (ICE) WAXAAA

فی ء الزدال بیل اور کین لیاجا تاہے ، تو بہاں بھی ہی کرنا پڑے گاور دخت ناانصانی ہے۔۔۔۔ اس صورت میں آب ہی فرمائیں کہ تھر کی تماز ارشادِ صربت ، بعدش واقع بهوگی میا قبل مثل ؟ مُرحب وقتِ ظهر بعد المثل ماتى ہے ، نولا جُرمُ شروع عصر بعد المثلين ہوگا، لیا عجب ہے کہ او قات میں آخر کارنغیر و تنگل واقع ہوا ہو، ظہر کا وقت ال سے مسوح ہو کرمٹلین تک بہنے گیا ہو، اوربدزیا دنی عصری باعث نقصان ہوئی ہو، اس کے مُنفَتَعنا کے احتیاط (و) تقوی تو یہ سے کہ تا مفدور ظهرشل سے پہلے بہلے بڑھ لی جاوے، ادراگراتفاقاً بشریت سے قبل مثل اتفاق منتهوا ہو، تو مجر مثلین ہی سے بہلے بڑھ سے ، اور عقر میشہ بعدمِتْكَيْن يرط صاكرے، \_\_\_\_ اور نظام رمنشاً ظامرالروایت ہی ہے۔ اورغور سيئ توبيربات دورازعقل نهين اكيونكه احادميثها وقات مخاكم نهيس جس مين احتمال نسخ يذهبو ، پيراس بر روابيت ممشار اليهاموجودا جوسنح کی جانب مشیرے، تعارض ہوتا توہم النفیں احادیث کوتر جیج ریتے جن سے مثل کو حرِ فاصل بین الوقتین بنایا ہے. مگر حبیب کک اختلاف وقت مکن ہوتو رعوے تعارض کیونکر ثابت ہوسکتاہے؟ اس لئے بیعوض ہے کجب ترجیع احادیث مشاراتی کی

کوئی صورت نہیں ، تو پھر ان احادیث برعمل کرنے سے کیا اکارہ ، کیا آپ کی رائے سے بھی بہ حدثیں گئی گذریں (ہیں) ؟ اتباع سنت ر کیا آپ کی رائے سے بھی بہ حدثیں گئی گذریں (ہیں) ؟ اتباع سنت ر احتیاط د دنوں حاصل ، ان کو بیک گخت جھوڑ دیجئے ، تو پھر عرم ادائے فرائعن کا کھٹیکا سریں۔

بال اگر آپ کے باس کوئی اسی صدیت سیحے ہو، جو در بارہ دوار ادارِ صلوق عصر قبل الشکین نفس مرتع ہو، یا فقط آخری دفت ہی میں ادارِ صلوق عصر قبل المشکین پرنفس مرتع ہو، اور پھر صحت میں مشفق عکریہ بھی ہو، تو لائے اور دشش نہیں میں سے جاتبے، پُرُ اتنا یا در کھے کہ نفس وغیرنفس کا سمجھنا ہرسی کا کام نہیں، سوج سمجھ کر کام کیجے گا، در ندایسا

نه بو على الزام أن كو ديتا عقاقصورا بنا نكل آيا

ا میک اخت، بالکل معنی مرجمی می ان کالحاظ در کیا جائے ،

### وي ايان كامستله

امام اعظم رحمہ اللہ کے اقوال ۔۔۔۔۔ایمان کی تعربیف میں اختلان ۔۔۔
لفظی نزاع کی حقیقت ۔۔۔۔ایمان کے دومعن ۔۔۔
ایمان کے بسیط ہونے کے دلائل ۔۔۔۔ احناف بلا وجمطعون ۔۔۔۔۔اختلاف کا راز کھلتا ہے ۔۔۔۔ترز ایدِ ۔۔۔۔۔ترز ایدِ ایمان والی نصوص کا مطلب۔

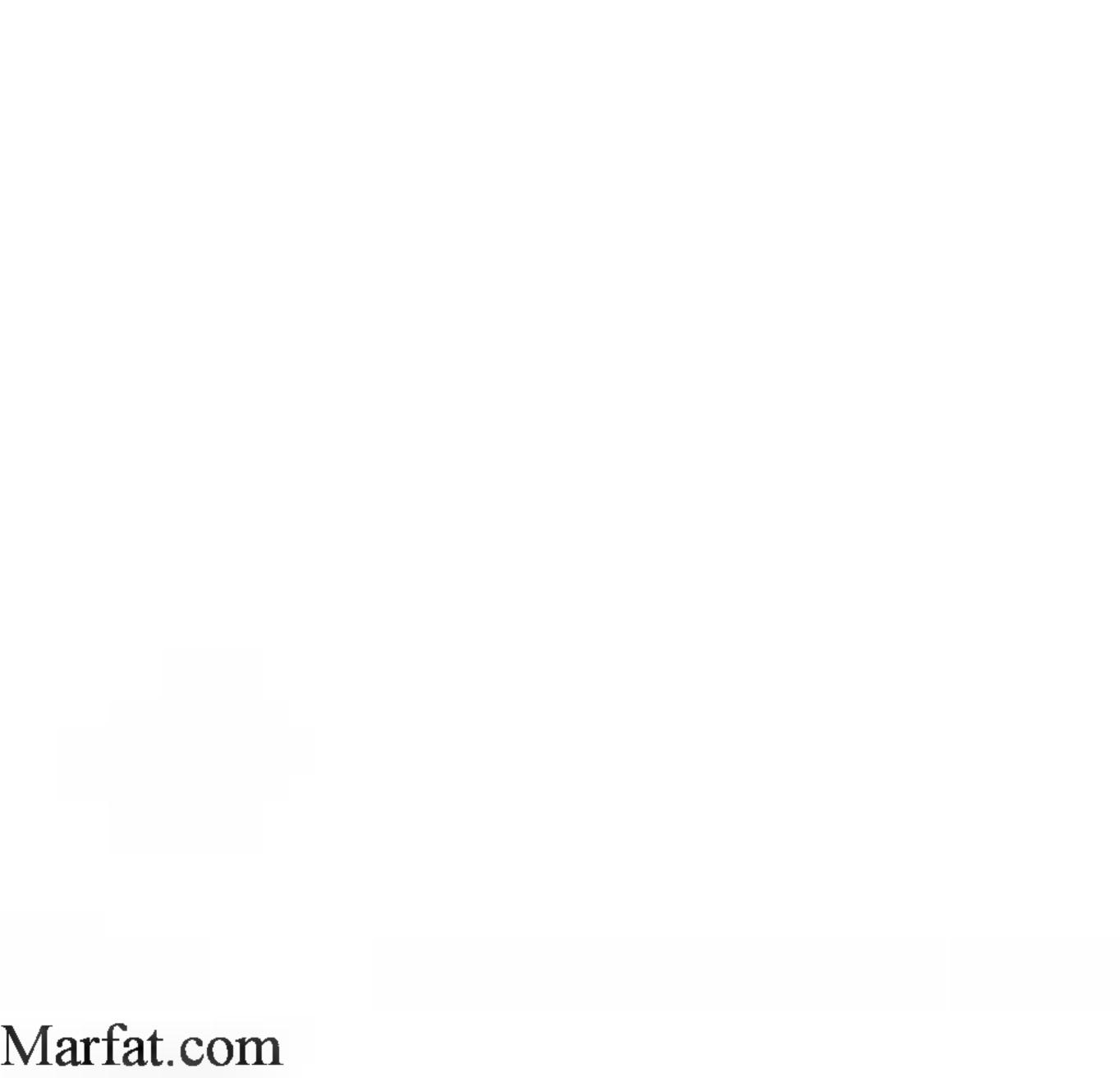

WW TRANK TIT WWWWWW (ICE) WWW

## تساوی ایمان کام

امام اعظم رحمدال رحمة ورَّوباتي مردى بن ايك إيكان كايمكان كايمكان جبُرُوليك رميراايمان حضرت جبرُبل عليه السلام ك ايكان ميسا هم) اور دومرى إيمكان الحيل التعلوت والأركض و إيسكان في المنطوت والأركض و إيسكان المؤلفان والأخرين والأخرين والأخرين والوك كاليمان ، اور الكول كهالان اور الكول كهال اور البيار كاليمان المراجيات

امام اعظم رحمہ السّر کے ان ارث دات کا مطلب دمعلوم نادانوں نے سمجھانہیں، یاداستان کو آشفتہ تر بنانے کے لئے غلط معنی پہناکر دو طوفان ہے تمیزی بپاکیا کہ خداکی بنا و ابعض لوگوں نے آوانام صاحب پر مُرْجِبً ہونے کا الزام بھی دھردیا! ۔۔۔۔ لیکن جب ان ارشادات کا سیح مطلب لوگوں کے سائے آیا تو انصاف پسند لوگ تو خاموش ہو گئے ، گر بد باطن آج تک۔ ان ارشادات کو غلط انداز میں میش کر کے اپنے دل کے بھی پھولے بھوڑتے رہتے ہیں ۔

چنانچ الی حرمیت حفرات کے بہت بڑے عالم مولوی محد میں بٹالوی صاحب ہندوتان کے تام حنفی مردوں کو جہتے ہندوتان کے تام حنفیوں کو جہتے دیا تھا ، اورائٹ تہارکے ذربع جو دش سوالات کے نقے اُن میں یہ سئلہ بھی شامل تھا ۔۔۔۔۔ یہ سئلہ تسادی ایمان کے نام سے بہجانا جانا ہے ، اوراس کا مرار ایمان کی تقیفت سمجھ لی جائے۔ تعربیت ، اس سے مزوری ہے کہ بہلے ایمان کی حقیفت سمجھ لی جائے۔

ارکان کی تعرفی اختلاف ایکان کی تعربیت سامی فرتوں کے درمیان کانی

اله أشفت رّ نهايت برأكنده ١١

نه منابب کزدری مناب ۱۲

**美国斯加州美洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲** 

WW (ICE) WWWWW (ICE) WWWWWW ا نسلاف یا یا جا آے ،خور اہل حق کے درمیان میں اختلاف سے ، محدثین ایمان کی کھے تعرفیف کرتے أي ، اور احناف كهداور تعريف كرتے إلى، مرحب ايك دوسرے كانقط نظر سمنے كى كوئش كى حتی توسعادم ہواکہ اہل جن کے درمیان مصنعظی بڑاع دھھگوا ) ہے مقیقی بڑاع مرف باطل فرقوں کے سخص کیے کہ زید کا لڑکا بڑا عالم ہے ، اور دوسراسخص اس کی تردید کرے کہ ہیں ، وہ توبالک جال ے ، اور دونوں کے میش فظرزید کے الگ الگ الگ الگ الگ کو کے موں ، توبید فظی نزاع کہلائے گا، کیونکہ جب حقیقت حال کھلے کی کہ زیرے دواردے میں ایک عالم ،اور ایک جابل تا جھکڑا ختم ہوجات گا۔ یا شان ایک لفظ کے دومعی ہوں رکسی کے میش نظران میں سے ایک عنی اول ادردوس كيمش نظرد وسرمعن بول اور دوآبس مي جن ومباحث كري توبيطن تقلى رزاع مها جب حقبقت حال سائے آئے گی کہ اس لفظ کے دومعنی بین تو حجگر اختم ہوجائے گا۔ یاایک چیز کی درقسمیں ہوں ،کچھ حضرات کے مینی نظرایک قسم ہواادر درمرے لوگوں کے ي نظردوسري قسم بو اور آيس مي اختلات كري توييمي لفظي نزاع يج ایکان کے دولی ایمان کے دوسی میں مایوں کہتے کہ ایمان کی دوسی میں ایک ایکان کے دولی کے د يْن، ايكيم انسان داور دوسرا كالل انسان مجين انسان تو وه سهجس پرحوان ناطق مبارق آيا بود بهاست اس کے دونوں ہا تھ نہ ہوں، دونوں بیرے ہوں، نہایت برصورت ہو، اور اول نبرکا بے وقوت بر اليربي رو انسان هي ادركامل انسان و وسهجوتام الخلقت بو افهم دفراست مي يكانه روزگار بود حسن دجمال مين يوسعف زمانه بهو، طافت و توست مين رستم دوران بود اور نظافت وطهارت بين فرشة صفت ہوتو یہ می انسان ہے ، مرکال انسان ہے ۔ اسى طرح سبحمنا جاسية كدايمان بي ذو طرح كاسب، ايكنفس ايمان جس بريخات أخروى كامرادى ، اور دوسراكا مل ابسان، جونجات أوّل كاضائن ہے \_\_\_\_\_ بندالبعن حزات

له محكوم عليه: ووجروس برحكم فكاياجا ما يه ١٢

۱۰۹ میں ایمان کی تعربین ، مگرجب حقیقت صال واضح ہوئی کے دونوں تعربیفوں کے ایمان کی تعربیفوں کے ایمان کی تعربیف کی جس کی دجت ایمان کی تعربیف کی کے دونوں تعربیفوں کے کہرونوں کے کہرون

على ده ب ، توانفاف بسندلوگول في تسليم كرليا كه به نزاع محف لفظى نزاع به .

الريمان كى بهلى تعريف الريم به اورجهو محققين مرف تصديق قلبى (دل سے مانے) كو اسمان كان بالى اقرار ) كواحكام ديويہ در ايمان سكتے ہيں ، اور اقرار بساني (زباني اقرار) كواحكام ديويہ

اس کی مزیرتشریج یہ ہے کہ مُومن ہونے کے سفیجن چیزوں پر ایمان لا ماحروری ہے، ان تام چیزوں کو دل سے مان بینے کا نام الا ایمان ہے ، حدیث جبرئیل میں جو شکو ہ شریف کے بالک شروع میں آئی ہے ، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے یو چھا تھاکا یمان کیا ہے ، حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارمشاد فرما یا کہ

ایمان به به کرآب الشرنعالی کو مانین راس کے فرشتول کو داش کی کرآبول کو راس کے رشولوں کو داور دنیا کے آخری دن کو مانین داور مبل مرسی تقدیر کو مانین أن تو مِن بالله وملاحث به وكائبه وكائبه وكائبه وكائبه وكائبه وكائبه وري الأخرر وتورم بالقلر خرو وتورم بالقلر خيره ومنكره

حضرت جرئیل علیہ السلام نے جواب نبوی کی تائید فرماتے ہوئے میڈوٹ کہا، اس جواب نبوی اور جرئیل کی تائید سے یہ بات واضح ہوئی کہ ابمان صرف تعدیق قلبی کا نام ہے، کیونکہ اس مدسیت میں ایمان کا صلعہ بآر آیا ہے ، اوراس صورت میں ایمان کے معنی تصدیق بعنی بقین کرنے کے ہوتے ہیں ایمان کا صلعہ بآر آیا ہے ، اوراس صورت میں ایمان کے معنی تصدیق بعنی بقین کرنے کے ہوتے ہیں ایمان کا مانے کو ایمان قرار دیا گیا ہے مُوٹ مَن بدہ اور مُصَدَّق بدہ

له مُعْرَفْ: ووچرنس كى تعريف كى كنى - ١٢

MM TREAT II- MAMMAN (III) MAMMAN (III) MA اوہ چیزی جن پرایمان لانااورجن کودل سے ماننا صروری ہے) کہلاتی ہیں اس کی اور زیادہ مخترجیر الإنبان بما جاءً به الرسول صلاف عليسلم بعن الترك رسول كى لائى بولى تمام تعنيات كو تے دل سے مان لینے بی کا نام ایمان ہے۔ الغرض مؤمن ہونے کے لئے خردری ہے کہ حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو سیے دل سے مانے ،اگران میں سے می ایک چیز کو دل سے نہیں مانے گاتو دہ مؤمن نہیں ہوگا، بلکہ کا فرہوگا، اسی طرح الركولي شخص ايمان لانے كے بعد مؤمن بير سے سے سي ايك چنز كادل سے انكاركر دے تومون اہیں رہے گا ، کا فرہوجائے گا۔ ا کان کے سید طاہونے کے لائل اسر و بقرق کے شروع میں ایمان کے سیط ہونے پر لى دليلس قائم كى بي جن مي سے دوبين -يهلى دليل بيرب كمتعددآيتون مين دل كوايمان كامحل قرار دياگيا ب مثلاً أوليك كتب في الفيج الْإِنْهَانَ (ان يوكوں كے دلوں ميں الشرتعالیٰ فے ايمان ثابت فرماويا ہے) اور بيربات ظاہرہے كول مي صرف تصديق ياني جاتى سه الهذااسي كانام ايمان سي -روسری دلیل بید ہے کہ بعض آیتوں میں ایمان کی دل کی طرف اسناد کی گئی ہے بعنی ایمان کودل كا تعل بناياكيا ، مثلاً قَالُوا أَمُنَابِا فُو الْهِمْ وَلَمْ تُونِينَ فَلُو أَهُمْ (وه البيم مُع سے كہتے بي كم بهم ایمان لائے ، اوران کے دل بقین نہیں لائے ہیں اس قسم کی آیات سے بھی بہ بات واضح ہوتی ہے كرائمان دل كافعل بهاور دل كافعل تصديق بيابس و بكايمان ب ا کان کی دوسری تعریف از دیک سالقابل جمہور محترین اشاعوہ معتزلہ ادرخوارج کے المقابل جمہور محترین اشاعوہ معتزلہ ادرخوارج کے المان کی دوسری تعریف افرار کسانی ادر عمل بدن کے المقابل جمہور محترین افرار کسانی ادر عمل بدن کے عجوم كانام ہے،ان حضرات نے ہى اہنے مُوقِق كوقرآن وحدمت سے مُرل كرنے كے لئے ايرى دولى كازورلكا ياس الم تفصيل برى تابون مي سو. ادرتمام مومنین کاایمان میسال ہے یامتفاوت ؟ احمات كے زركيے چونكہ اعمال اليمان كاجزر نہيں ہيں اس نے الفوں نے اس كا اتكاركيا

WW (ICEST) WWWWWW (ICEST)

ورسے کہاکہ ایمان گایمان ج نزیک اور الکومون مسکون فی الایمان میں کی وزیادی ایمان میں کی وزیادی ایمان میں کی وزیادی انہیں ہوتی، اورتمام مومنین، یہاں تک کہ ایک انسان اور بڑے نے بڑے بڑے وائد کا ایمان کیساں ہے ابونکہ اعمال ایمان کا جزر نہیں ہیں، اورنفس تصدیق می وبیشی مکن نہیں ہے، کیونکہ تصدیق مقولا کیف سے سے مقولا کم سے نہیں ہوسکتی تصدیق ایک فیست قلبی کا نام ہے، اورکم فیست دس شدت وضعف و ہوسکتا ہے، مگر کی زیادتی نہیں ہوسکتی، کیونک کی زیادتی کمیات کی خاصبت ہے کیفیب

الغرض کی زیادتی کے دومعنی ہیں، ایک حقیقی، اور دومرے مجازی جقیقی عنی یہ ہیں کہ رخیروں کا کیفیت میں بیٹ کر رخیروں کا کیفیت میں بیٹ خرت جزوں کا کمیت و مقدار میں متفاوت ہونا ، اور مجازی معنیٰ ہیں دو چیزوں کا کیفیت میں بیٹی خرت وضعف کے اعتبار سے ایمان میں کمی وضعف کے اعتبار سے ایمان میں کمی وہیشی نہیں ہوسکتی ،اور مجازی معنی کے اعتبار سے ایمان کا کم وجیش ہونا ایسا بریہی ہے کہ کوئی وہیشی نہیں ہوسکتی ،اور مجازی معنی کے اعتبار سے ایمان کا کم وجیش ہونا ایسا بریہی ہے کہ کوئی

عقل منداس كاانكار نہيں كرسكتا -

اب رہا یہ سوال کر جب ایمان مقولہ گیف سے ہے، اور اس میں ہی زیادی نہیں ہوسکتی تو پر مساوات کیسے ہوگئی امکان ہو، آو پر مساوات اُنہی چیزوں میں ہوسکتی ہے، جن میں کمی بیشی کا امکان ہو، اور ایمان میں کمی بیشی کا امکان ہو، اور ایمان میں کمی بیشی کا امکان نہیں ہے اس لئے مساوات بھی نہیں ہوسکتی ، ہذا احماف کا بہ کہنا کہ تمام مُومنین ایمان میں مُساوی اور کمیساں میں کیونکر ہی جموسکتا ہے ،

تواس کاجواب بہ ہے کہ ایمان میں اگرچ بالذات مساوات نہیں ہوسکتی، گرمحل ایمان بینی ہوئن فرسکتی، گرمحل ایمان بینی ہوئن بہ کے اعتبار سے مساوات کو تابت کہلے مطرت قدس سرہ ایفاح الادلة میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

ر حضرت امام صاحب جوجلا مؤمنین کومساوی فی الایمان فرماتی بی آواس کا مطلب یہ بنیں کہ یہ مساوات باعتبار ذات ایمان سے ، بلکہ بوجہ تساوی مُومَن بِر، ایمان کومساوی کمتی بی اورایمان میں جوکہ مقولہ کیف سے ہے اگر کمی دمیشی اور مساوات ممنوع منی تو بالذات ممنوع منی ، کما هو ظام رُ بواسطة امور آخر کون ممنوع کہتا ہے ؟

تو بالذات ممنوع متی ، کما هو ظام رُ بواسطة امور آخر کون ممنوع کہتا ہے ؟

المام اعظم صن الرحمة اوراحنان المام اعظم صن الرحمة اوراحنان المحاف بلاوم عنون كن كري المام المحلم المحمد ال

TRANSMAN ( III ) WANNER ( ICEST)

جِبْرِينِكَ اور الفَوْمِنُونَ مُستَوون فِي الإيمان، بهت زياره مطعون كَ يَحَدُ اور أَن يريه الزام وياكياكه يرحدوات عمل كوكونى الميت نهي رية ، يهي مرجد كني بي كداعمال صالح تواخرت ميس فید میوں کے ، مگر اعمال سنینه کا انسان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا ، بلکہ مؤمن کی تمام سنیکات (برائیاں) معاف کردی جائیں گی ، اور بعض حضرات نے تو کھل کرامام اعظم مع اور احناف کو مرجمت قراردے دیا، فالى الله المُسَمِّعَين إمالانكم اخاف كى درج زيل تعريحات موجود تقيل :

الفقد الاكبرين خودامام النظم را في تحدير فرمايا سے كه

وَلَانْقُولُ: إِنَّ حَسَنَاتِنَامَقَبُولُهُ وسَيِمًا بِنَا الرَّهِم بِهِي كَمْ بِهَارِي سَكِيال تومقبول بن ا مَعُفُورَة كَفَوُلِ المُرْجِئَةِ الدرجارى بُرائيان معاف بي بجيب مُرجِه كِتَين.

اس کے بعدامام صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "بلكة بم يه كتي بي كرج شخص كوني فيكى كري كاس كى سب شرفيل لمحوظ در كي بوس اور دو میں ان عیوب سے خالی ہوجو نی کو برباد کرنے دائے ہیں المیروہ تص اپنی نیکی کو کفروارتماد کے ذریع ، اور اظال سیٹ کے ذریعربر ماد نکرے ، یہاں تک کردنیا ہے بحالتِ ایمان گذرجائے، تو یقینًا استرنعالیٰ اس یکی کوضائع نہیں فرائیں کے ابلکہ اس کی وہ کی قبول فرمائیں گے ،اوراس کواس پر تواب عطافرمائیں گے ،اورجو بڑائیاں شرک و كفرسے نيع درم كى بي ، اورجن سے برائياں كرنے والے نے توبہيں كى ہے ، يہان ك كه وه دنيا سے بحالت ايمان گذرگيا، تواس كامعالمه الشركي مشيت ميسيد، اگرالشرتعالي یمایں کے توروزخ کی سزادی کے ، اور اگر جائیں گے تواس سے در گذر فرمائیں کے اور اس کودوزخ کی سزا بالکل تبس دی گے یا

أسمان والول اورزمين والول كاليمان مؤمن ببراجن چےروں یرایمان لا نامروری ہے) کے اعتبار سے: برصاب وناكمتاب واورتعديق ولفين كاعتبار سے برمتا ادر گھٹاہے ، اورتمام ہومنین بمسال برایان ٣ الفقه الاكبرس دوسرى عكر عكد ا ايمان أهل المسماء والأرض لأيزب ل والاستقص من حكة المؤمن به ويزيد وبنفض مِن جمعة اليقين والتصليبين، وَالْمُؤْمِنُونَ مُسَكُّوونَ فِي الْإِلْهُمَانِ

ا اس جله کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق ویقین میں شدت و صنعف کے اعتبار سے کمی میشی ہوتی ہے۔

\*\* (ICT) \*\*\*\*\*\* (IL) \*\*\*

والتوجيد، مُتَفَاصِلُونَ فِي الْأَعمال. وتوجيدي ، ادركم ومِشْ بي اعمال ين -

اس عبارت سے معلوم ہواکہ ایمان کا کم دمیش نہ ہونا اور تمام مومنین کے ایمان کا یکساں ہونا اور تمام مومنین کے ایمان کا یکساں ہونا مرف موثوث نہ کے اعتبار سے سے ایمونکہ جن چیزوں پر ایمان لانا مزوری ہے ، وہ محدود دمتعین بیں ان میں کمی ویشنی ہوتی ہے ، اور وہ ہیں جینیء ما جگاء بھوالے سول صلالت علایت کم مرد داعتبار سے ایمان میں کمی وہیشی ہوتی ہے۔

دالعن، موری به یقین العین کے اعتبار سے ایوں کہ یقین العین الیار عظام برابر نہیں ہوتے ، ایک اوشا کا یقین ہے ایک اور بہار کرام کا یقین ہے ، ایک انبیار عظام کا یقین ہے ، ایک اور ایک اور ایک الشرے مقرب فرمشتوں کا یقین ہے ، اور ایک الشرے مقرب فرمشتوں کا یقین ہے ، اور ایک الشرے مقرب فرمشتوں کا یقین ہے ، ان سب یقینوں کو مساوی اور کمبال کوئی یا کل بھی نہیں کہ سکتا۔

(ب) اعمال کے اعتبار سے مومنین کے درجات کی کمی بیٹی بھی ایک مُسکّر حقیقت ہے،
ایک انبیار کرام کاعمل ہے ، دومراامتی کاعمل ہے ، بھرامتیوں کے اعمال میں بھی تفادت ہے ، لہذا اعمال کے اعتبار سے میں مسادات کادعویٰ کوئی بے تقل ہی کرسکتاہے ۔

المرح نقراكريس كه:

رُوِى عن الى حنيفة رم انه قال : إيه مثل كايمان جبر شيل علائه الأم ولا اقول : مثل ايمان جبر شيل علائه المبتلية والمتكوني المساوات في كل الصفات، والتتنبية لايتكوني المساوات في كل الصفات، والتتنبية لايتكوني المساوات في كل الصفات، والتتنبية في كل الصفات، والتتنبية في كل الصفات والتتنبية في بين المساوات في بعضه، فلا احد من المساوات في بعضه، فلا احد من الملاقكة والانبياء عليه ما الناس وايمان الملاقكة والانبياء عليه ما السلام من كل وجد (الوالد اليفاح الاراد من كل وجد (الوالد اليفاح الوالد اليفاح الوالد اليفاح الوالد اليفاح الوالد الوالد

امام ابوصیفہ سے روابت کیا گیا ہے کہ آپ فرمایا: میرا
ایمان جرکیل کے ایمان کے مشاہے ہیں نیبیں کہا کہ مراایان
جرکیل علیدالسلام کے ایمان کے مائنہ ہے، کیز کم بنگیت المائنہ ہونا) کے معنی توبہ ہیں کہ تمام صفات یہ برابری ہونا ارمشا بہت کے لئے یہ مزدری نہیں، بلک بعض اوصا ادرمشا بہت کے لئے یہ مزدری نہیں، بلک بعض اوصا میں برابری کی بنار پرمشنا ہر کہاجا اسکتا ہے ، بعلا ایسا کون ہوں کی بنار پرمشنا ہر کہاجا اسکتا ہے ، بعلا ایسا کون ہوں کہوں کے ایمان کو برابر کہتا ہو ؟!

امام صاحب کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نول سے بعض لوگوں کو غلط نہی ہوگئی تقی جس کی وضاحت امام صاحب نے ضروری بھی ، گر پھر بھی لوگ نہیں سیھے ، اور وہ برابر امام صاحب کے قول کے غلط معنی بیان کرکے امام صاحب کو بدنام کرتے رہے ، اس سے آپ کے تلم بذر شید صفرت امام محدرہ نے ارشار فرمایا کہ میں ایسمانی کا یسمان جبر شیل کہنا نابسند کرتا ہوں

**国州河南河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河** 

الم اس کی جگہ اُمدُتُ بِمَامَنَ بِهِ جِبُرِیْشُلُ علی السلام کہنا پہ کرتا ہوں ۔۔۔
امام محرہ کا بیارشار ہوگوں کو غلط نہی سے بچانے کے لئے تھا، وریز حقیقت میں امام اعظم ہے تول کا مطلب ہے۔ مطلب ہی وہ می خوام محکر کے تھین کئے ہوئے نئے محلہ کا مطلب ہے۔ مطلب ہی وہ می خوام محکر کے تھین کئے ہوئے نئے جملہ کا مطلب ہے۔ اختیال فی راز کھلٹ ہے کہ ایکن جب بیر سکد ہوگوں کے سامنے آیا کہ مرتکب کیرو (کیروگنا، اختیار کیا کہ دو ایمان سے فارج ہوگیا، کیونکہ ایمان ہی تا ایم اس نے باور مرکب کا کوئی بھی جزر فوت ہوجائے تو مرکب باتی نہیں رہتا، لہذا جب عمل صالح باتی نہیں رہا، بلکہ اس نے کیرو کئن وکارز کا بیران سے فارج ہوگیا، کیونکہ ایمان ہوگیا، خوارج کے نزدیک وہ کا فرہوایا نہیں کا مراز کا بیران المنولیوں کے در دیک وہ کا فرہوایا نہیں کے کزدیک وہ کا فرہوایا نہیں کے کزدیک وہ کا فرہوایا اور محرک کے در دیک وہ کا نہیو کیا ہو ہوگیا، اور محرک کے در دیک وہ کا فرہوایا اور محرک کے در دیک المنولیوں) ادرا حال نے مرتکب کیرہ کو تو می تو اور دیا ، امام اعظم علیہ الرحمۃ نے الفقہ الا کمری تحرید فرمایا ہو کہ کہ در میاں جو کہ کا بیران کی در دیا ، امام اعظم علیہ الرحمۃ نے الفقہ الا کمری تحرید فرمایا ہو کہ کا در بایا ہا معظم علیہ الرحمۃ نے الفقہ الا کمری تحرید فرمایا ہو کہ کا در بایا ہا عظم علیہ الرحمۃ نے الفقہ الا کمری تحرید فرمایا ہے کہ:

وَلاَنْ عَنهُ اللهُ اللهُ وَلِانْ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَنْ وَلاَنْ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَنْ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَنْ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَنْ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَنْ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَنْ وَلِهُ اللهُ الل

ادرہم کسی مسلمان کوکسی بھی گناہ کی دجہ سے کا فر نہیں قرار دیتے ، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو اجب گناہ کرنے والااس کو طلال نہ سجعتا ہو، ادرہم اس سے ایمان کا اطلاق ختم نہیں کرتے ، بلکہ ہم اس کو خفیقہ مومن کہتے ہیں، ہاں، وہ مُومن فامتی ہو سکتا ہے، سگر کا فرنہیں ہوسکتا۔

اسی طرح می تمین نے بھی مرتکب کیرہ کو مُومن قرار دیا ، اور ایمان سے فارج نہیں کیا ، اور جب ان سے بوجھا گیا کہ مرتکب کیرہ مُومن کیسے ہوسکتا ہے ؟ ، ایمان تو مرکب ہے بعنی اعمال ایمان کا جزریں اہذا عمل کے فوت ہونے پر ایمان فوت ہوجانا چاہتے ؟ تو الفول نے جواب دیا کہ اعمال ایمان کا اصلی جزر نہیں ہیں ، بلکہ تکمیلی اور تزئینی جزریں ، اس سے اس کے خرسے سے ایمان فوت نہ ہوگا ۔

الغرض اس موقع بری ذنین نے مقزلہ اورخوارج کا ساتھ جھوڑ دیا ، اور احما ف کے ساتھ ہوگئے ، اور واضح ہوگیا کہ می نمین نے اعمال کوجس ایمان کا جزر بنایا تقا، وہ ایمان کا مل تقا، اور احناف دمی تمین کا دو اختلاف جس نے لاکھوں صفحات سیاہ کر دائے تھے دو محض غلط فہمی کا نتیجہ افغا، اور نتمام انصاف بیسند لوگوں نے جان لیا کہ احناف نے ایمان کی جو نعربیف کی بقی، اور اعمال کو بحس کا جزر نہیں بنایا تھا وہ نفس ایمان متعا اور می تمین نے ایمان کی جو تعربیف کی بھی اور اعمال کو جس ایمان کا جن بنایا تھا وہ ایمان کا مل تھا۔

الغرض جب خفیقت حال ہوگوں کے سامنے آئی تومعلوم ہواکدا ہل جق کے درمیان حقیقی نزاع نہیں ہے صرف لفظی نزاع ہے ، چنانچہ ملاعلی قاری رہ لکھتے ہیں وَلِدُ اذَھَبَ الامامُ الدازی و کنیوسی المت کلین اُنَّ هٰ ذا الحفلاف لَفظی اور اسی طرح کی تضریح حضرت او لی اللہ قدین المت کلین اُنَّ هٰ ذا الحفلاف لَفظی الله قدین ماں صاحب ہو پالی دغیر مقلد ) نے ہی قدین سرہ نے بھی فرائی ہے ، نیز نواب صدیق حسن خال صاحب ہو پالی دغیر مقلد ) نے بھی بُنُ المائل فی شرح العقائل میں لکھا ہے کہ ونز دالمی تحقیق این نزاع نفظی استان

الم مؤوى عليه الرحمة بهي يهي تخرير فرماني بي قال المحققون من أصحابنا المتكلمين من المحققون من أصحابنا المتكلمين من النصابيق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد و بنقص بزيادة تنس اته، وهي الاعمال، ونقصا تها، قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهم النصوص الترجائ بالن يادة، وأقاويل السلف، وبين اصل وَضُعِه في اللغة، وما عليم المتكلمون

(ايضاح الادلة صناء مطبوعه فغريه مواد آناد)

نر جمیہ: ہمارے اصحاب میں سے مقفین تکلمین نے فرمایا ہے کہ خود تعدیق نہ بڑھتی ہے نہ گھٹی ہے اور دہ ادرایمان سرعی (ایمان کالی) بڑھنا گھٹا ہے اس کے تمرات کے بڑھنے سے ۔ ۔ ۔ ۔ اور دہ شرات اعمال ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ اور تمرات کے گھٹے سے ، ان حضرات نے فرمایا کہ اس طسرح اُن نصوص کے ظاہری معنی کے درمیان جن میں زیادتی کا تذکرہ آیا ہے ، اور سلف کے اقوال کے درمیان ، اور متکلمین کا جومسلک ہے اس کے درمیان ، اور متکلمین کا جومسلک ہے اس کے درمیان تونین و تطبیق ہوجاتی ہے۔

اب رہایہ سوال کہ قرآن پاک کی بعض ایسان میں زیادتی تابت

ترابرایان والی نصوص کامطلب به نی ب جیسے النرباک کاارٹ دے:

له و عله المعناح الاولة صلك مطبوع فخريد مراداً باد

**乘来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

MM (ICESA) WWWWWW (ICESA) WWW

اورجب بھی کوئی (نئی) سورت نازل ہوتی ہے ، تو بعض منافقین (عزیب مسلمانوں سے مسئو کرتے ہوئے ، کہتے ہیں کہ رہنا کر) اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی ؟ سورسنو )جولوگ ایماندارای اس سورت نے آئی دی ہے ایمان میں ( تو اگر تی دی ہے ا

وَإِذَامَا أُنْزِلْتُ سُونَا فَكِينَهُمْ مَنَ يَقَوُلُ ايَّ عَلَيْ الْكَتْ هُ فَلَا دَتُهُ هُ فِي إِيْمَانًا فَامَنَا النَّذِينَ آمَنُوْ افْنَ ادْتُهُ مُ وَامْنَا النَّذِينَ آمَنُوْ افْنَ ادْتُهُ مُ إِنْهَانًا وَهُمْ مُ يَسَمِّتُهُمُ وُنَ والنوب السَّال) (التوب السَّال)

ادر ده نوش اور - این -

مگمل ہوچگی ہے، اس کے تُو کُنُ بر میں اصافہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

اس کی مزید تشریح بہ ہے کہ اسلام کے دور ادل میں جتنا قرآن پاک نازل ہوا تھا رہس اسے بر ایمان لانا مکمل ایمان تھا، پھرجوں اسے بر ایمان لانا مکمل ایمان تھا، پھرجوں جوں نئی دی آئی اور نے احکام اتر نے تو اُن نے احکام بر ایمان لانا بھی صروری ہوتا تھا، اس جوں نئی دی آئی اور نے احکام اتر نے تو اُن نے احکام بر ایمان لانا بھی صروری ہوتا تھا، اس طرح ان حضا ان حضا ان بر لاتا تھا، مگر دو زیادتی نفس ایمان بی نہیں ہوتی تھی ابلکہ و کُنُ ہُنُ مُن بہ کی اس زیادتی میں ہوتی تھی جو ایمان کی نازل ہوتی کا دورختم ہوگیا، اور دی کی اس زیادتی کو ایمان کی زیادتی سے تعبیر کہا گیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہوجب نبوت کا دورختم ہوگیا، اور دی ک

کی، ہذا گُونُ نی ہے اعتبار سے ایمان میں زیادتی اور کمی کاسوال ختم ہوگیا۔
ہاں، تعدیق کے گہلات بعنی اعمال کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ، اسسی طرح تعدیق کی کیفیت بعنی شدت وضعف کے اعتبار سے بھی ایمان میں کمی بیشی مُسَلَم ہے ، مگر کمیت بعنی مقدار کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ایمان جا ہے کتما ہی فوی کمیت بینی مقدار کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوسکتی ، کیونکہ ایمان جا ہے کتما ہی فوی ہو اس میں کوئی جزر بڑھتا نہیں ہے ، حطرت قدس سرہ ایصاح الادلۃ میں تحریر فراتے ہیں کہ:

ہو اس میں کوئی جزر بڑھتا نہیں ہے ، حطرت قدس سرہ ایصاح الادلۃ میں تحریر فراتے ہیں کہ:

ہو اس میں کوئی جزر بڑھتا نہیں ہے ، حظرت قدس سرہ ایصاح الادلۃ میں تحریر فراتے ہیں کہ:

ہو اس میں کوئی جزر بڑھتا نہیں ہے ، حظرت قدس سرہ ایصاح الادلۃ میں تحریر فراتے ہیں کہ:

اورسب ہوگوں کے لئے اُن باتوں پر ایمان لا ناصروری ہوگیا ،اب ان میں نہ زیادتی ہوگئی ہے

**美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美**华华华朱朱朱丰等

بی سب کے نزدیک عقلاً ونقلاً بدیمی ہے کہ اس تصدیق سے مراد تصدیق جمیع ماجا،
ب المرسول ہے، سواب ظاہر ہے جس زمانہ می جمیع ماجا، بدہ الدسول ورز امر سے، تو
اُن کی تصدیق کانام ایمان تھا، اور حب با بی چار ہو گئے تو اُن کی تصدیق کا نام ایمان ہوا،
علی ہزا القیاس و قتا فوقاً جو ں جو س تُرا ایر احکام ہو جرنزول ہوتا گیا احاط تصدیق میں ہی دسمت وزیادتی ہوئی گئی۔

فائی مان الهاب یہ تزاید تعدیق با عبار ذات تعدیق نرمہی ، باعبار تعلق میں ، مرک اس فیار فاری کو زیادت تعدیق و زیادت ایمان کہنا کسی طرح فلا ب عقل نہیں ہوسک ، فلاہرے کہ جس قدر مُفَدِّقُ بدینی مُاجاء بِه الرسول میں زیادتی ہوتی جائے گا اول قدرت میں باعبار نعلق زیادت برابر سب اہل عقل کرتے ہیں کہ مگر تعلقات کی دج سے اصلی وصف پرا طلاق زیادت برابر سب اہل عقل کرتے ہیں کہ مگر تعلقات کی دج سے اصلی وصف پرا طلاق زیادت برابر سب اہل عقل کرتے ہیں ۔ دیکھ اگر نے اورع و درہم ، تو یہ کنامج کرتے ہیں ۔ دیکھ اگر نے اگر زیر کسی سائل کو دینار عطا کرے ، اورع و درہم ، تو یہ کنامج سے کرزید نے عرف نیاد نواد دوسر نے تعفی کی زیر حکومت بین آدمی یا چند شہر ہوں ، تو کہ سکتے ہیں کہ سہر ہو ، اور دوسر نے تعفی کی زیر حکومت بین آدمی یا چند شہر ہوں ، تو کہ سکتے ہیں کہ معلوم ہوں ، تو اس کے علم کے مشاکل زائد کہ سکتے ہیں۔ معلوم ہوں ، اور کسی دوسر نے تعفی کی سخاوت و حکومت و علم کو دوسر نے تعفی کی سخاوت و حکومت و علم کو دوسر نے تعفی کی سخاوت و حکومت و علم کو دوسر نے تعفی کی سخاوت و حکومت و علم کو دوسر نے تعفی کی سخاوت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بینی نہیں کی کرتھ نے علم کو دوسر نے تعفی کی سخاوت یا حکومت و علم کو دوسر نے تعفی کی سخاوت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بینی نہیں کی کرتھ نے علم کو دوسر نے تعفی کی سخاوت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بینی نہیں کی کرتھ نے علم کو دوسر نے تعفی کی سخاوت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بینی نہیں کی کرتھ نے علم کو دوسر نے تعفی کی مختلف کی مناوت یا حکومت یا علم سے زائد کہنے کے بینی نہیں کی کرتھ نے علم کو دوسر نے تعفی کو دوسر نے تعفی کی کرتھ کرتھ کی کرتھ کرتھ کی کرتھ کرتھ کی کرتھ کی کرتھ کی کرتھ کی کرتھ کرتھ کی کرتھ کرتھ کی کرتھ کی کرتھ کرتھ کی کرتھ کی کرتھ کرتھ کرتھ کی کرتھ کرتھ کی کرتھ کرتھ کرتھ کی کرتھ کی کرتھ کرتھ کرتھ کرتھ کرت

اہ یہاں سے صرت قدس سرہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ مُوْمَن ہوکی زیادتی کی دہد سے نفس ایمان میں توزیادتی نہیں ہوتی ، پھر آیت کر بر میں مُوْمَن ہوکی زیادتی کو ایمان کی زیادتی کیوں قرار دیا گیا ہے ، حضرت کے جواب کا خلاصہ بہ ہے کہ ایمان کا تعلق جو نکہ مُوُمَن ہو سے ہے ، اس لئے تعلق کی زیادتی کو نفس ایمان کی زیادتی قرار دیا گیا ہے ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عقل تمام او صاف میں تعلقات کی زیادتی کی اوج سے اصل وصف میں زیادتی نہ اولیات کرتے ہیں، جا ہے حقیقت میں اصل وصف میں زیادتی نہ ہوئی ہو، ای مرح ایت کو اور ایک کی دور سے نفس ایمان پرزیادتی کا اطلاق کیا گیا ہے ، ا

كيفيات داد صاف بي كوني جزر كفث برهدكيا ہے ، بلكه محض تزايد متعلقات كى دجه سے اوصاب ندكوره بوزائد كهت بن الوجيد امتله مذكوره من بوج تزايمعلوم ومحكوم وغيره جوعلم وحكومت كوزائد كهر دياسه ، بعينه اسى طرح نصوص معلومه من بوج تزايد مُومَن برايمان كوزائد فرمادياب زايعناح الادلة صلك وصلك)

وفعدسان كاخلاصه مؤمنين كرايان كرمسادى ادر كيسان ہونے كامطلب

كونى يهجمتاب كركيفيت مي لعني قوى اورضعيف موسفين تمام مومنين كاايمان برابرس تویہ احناف کی رائے نہیں ہے ، اور اگر کوئی احناف کے سریہ الزام لگا تا ہے تورلیل بیش كرے ، درنہ اليسى نے بنياد تہمت سے بازآتے۔

ا مام اعظم عليه الرحمة كے قول كاصحيح مطلب بيه ہے كه تمام مومنين خواہ وہ انبيار كرام يوں یا فرستے یا عام مسلمان سب کا ایمان مؤمن برکے اعتبارسے میسال ہے، اوریہ بات میں اوكوں كے نزد كيا الم سے واور اس كى وج يدسے كدا يمان مقولة كيف سے سے ومقولة كم سے نہیں ہے ابعنی ایمان ایک کیفیت فلبی کا نام ہے ، وہ کوئی مقدار نہیں ہے جس کو باناجا سکے، اور دہ کم دبین ہو سکے ، لہذانفس ایمان کے اعتبارسے ایمان میں کمی بیشی اور مساوات کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

اورج آیات زیادنی ایمان پردلالت کرتی ہیں،ان یس مُوْمَن به کی زیادتی کی وج سے ايمان كى زيادتى مرادست ، نفس ايمان من و بال مى زيادتى نهي بوتى ، بلك مُوْمَن بركسالة تعلق میں زیادتی ہوتی سے ، اب حضرت کے ارت دات پڑھتے :

> و فعد سالع : تساوی ایمان کے اگریمعنی ہیں کہ شدت وضعف وقوت میں برابر ہو، تو آب ہی فرمادی کرید کون کہتا ہے ؟ اوراس كى كياسندسى والربوتولاستے ، اور دس نہيں بين سے جائے ، ورنداس تهمت ب اصل سے بازا ئے ، کھ توخدا سے سرمائے

> > سلم بین احناف ایسی تسادی کے قائل کبیں ۲۲

اور اگریمطلب ہے کہن باتوں پرانبیار اور ملائک کو ایمان ہے ، اُنفیں باتوں پرعوام کو بھی ایمان ہے ، اس باب بی عوام اُنفیں کے قدم بفدم ہیں ، تو بھر سوا آب کے اس کا منکرہی کون ہوگا ؟ اگر حنفیوں میں سے اس کا کوئی منکر ہو تو بتلائے ، اور سند دکھلائے ، اور شہین ہیں جیا ہے ، ورنہ تہمت ہے جاسے باز آئے ، کچھ نوفدا سے شرائے ۔ ورنہ تہمت ہے جاسے باز آئے ، کچھ نوفدا سے شرائے ۔

له کونین کا ۱

که حفیوں کی تخصیص اسس سے کی گئی ہے کہ لاہوری صاحب نے چینیج حفیوں کو دیا تھا ۔ورنہ یہ حفیوں کی دیا تھا ۔ورنہ یہ سند اجاعی ہے کسی کا میں اختلاف نہیں ہے کہ مؤمن بر کیساں ہیں ۔ جن جن امور بر انجیا ماور ملاکھ کے سنے ایسان عزوری ہے ان ہی سب باتوں پر عام مسلمانوں کے سئے ایسان الانا عزوری ہے۔ ان ہی سب باتوں پر عام مسلمانوں کے سئے ایمان الانا عزوری ہے۔

(اور) مساوات کاامکان ہو، توآب بے وجہ آیات واحادیث

یک عکمار نے کائنات کورش اجابی عالیمی تقیم کیا ہے ، جن کو مقولات عزو کہا جا کا ہے ، ان میں سے ایک مقولا کیف سے جب کی تعریف ہے جو اپنی مقولا کیف سے بہ ایک تعریف ہے جو اپنی فارت سے نہ بڑواوے کو چاہے ، خاسبت کو) '' قسمت نہا ہے ، کی قیدسے مقولا کی سے احتراز مقصور ہے ایکو کر گرا بالذات نقیم کو چاہا ہے ، جسے احبام مقولا گر سے بیں ، اس کے اُن کو با ناجا سکتا ہے ، ادر استبت کے دیکر گرا بالذات نقیم کو چاہا ہے ، مقولا کے احتراز مقصور ہے ، کو تکر اضافت میسے اُبوئٹ (باب ہونا) اب رباب) کی طرف نسبت کو چاہتا ہے ، گرمقولات سے احتراز مقصور ہے ، کو تکر اضافت میسے اُبوئٹ (باب ہونا) اب رباب) کی طرف نسبت کرنے کی مزورت نہیں ہوا ور کر ذات ہو ہے کہ کر کو چاہتا ہے ، گرمقولا کے داسط سے قسمت یا نسبت کو چاہتی ہیں دہ تعرف سے معاوی جا ہی ہیں دہ تعرف سے معاوی ہے ایکان بالذات قسمت کو نہیں چاہتا ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایکان میں گو گوئٹ رہے اعتبار سے مساوا ت ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایکان میں گو گوئٹ رہے اعتبار سے مساوا ت ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایکان میں گو گوئٹ رہ کے اعتبار سے مساوا ت ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایکان میں گو گوئٹ رہ کے اعتبار سے مساوا ت ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایکان میں گو گوئٹ رہے کے اعتبار سے مساوا ت ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایکان میں گو گوئٹ رہ کے اعتبار سے مساوا ت ہے ، اس سے تمام مومنین کے ایکان میں گوئٹ کرنے کو اعتبار سے مساوا ت ہے ، اس

\* (IL) \*\*\*

مُشْعِرُهُ زیادت کومپین کرکے اوقات خراب کریں گے ، حالانکہ اُن آیات واحادیث میں جہال زیادتی پر دلالت ہے کہ دوزیادتی باعتبار تزاید احکام واخبار تھی ، جواس وقت بوج شَکَرُ دِ کہ دوزیادتی باعتبار تزاید احکام واخبار تھی ، جواس وقت بوج شَکَرُ نِ باعتبار اصل نزول وی ہوئی رائتی تھی ، اور اب کسی طرح مُتَصُوَّر نہیں ، باعتبار اصل ایمان نہ تھی ۔۔۔۔۔۔۔ یہ میری گذارش اُن صاحبوں کی فدمت میں میں ہے ، جو اس مُشْرَبُ ہے بھی واقعت ہیں ، اور خوہم واقعات بھی رکھتے ہیں ، ورنہ اُن صاحبوں کی فدمت کے لئے جیسے اکٹر غیر مقلدین ہوئے ہیں ، وواول ہی مضمون کا نی ہے ، وہ صاحب اس مضمون کے ہوا۔ کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ جواب کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام نہ چواب کی تکلیف نہ اُنٹھائیں ، مفت چران ہوں گے ، اور کچھ کام

که مشیرة: خبردین والی اطلاع دینے والی، ظاہر کرنے والی ۱۱ که یعنی جن حضرات میں حقائق لہی کی صلاحیت ہے اور جو ائر مجتہدین کے مسلک سے واقف ہیں ، اہل ظواہر کی طرح نصوص کا صرف ظاہری مطلب نہ لیتے ہوں ۱۲

## قضائي كاظامر اوباطنان بهوما

ظا براد باطنا كامطلب عقود ونسوخ كى تعريف يمهور كعقل فقل دل \_امام اعظم رحمد الشرك عقلي تقلى دلائل \_\_ جمبوركى دلل كحوابات مقدمات مسردا) ملكيت كى علمت قبضة امه ب سيع وشرار وغيرون اسباب ملک ہیں \_\_\_\_(۲)مردعور تول کے مالک ہوسکتے ہیں \_\_\_(۲) کاح ک حقیقت ہے ہے ۔۔۔ (۲) کاح یں کس چزک ہے ہوت ہے ؟ حیوانات سے انتفاع جائز ہونے کی وجے ۔۔ (۵) نکاح کیوں مزوری ہے؟ حضوراكم صلى الترعليه ولم بعدار فداتام كائنات ك مالك ي شوہراگر ہوی کوفردخت کرے تو بیع باطل ہے ۔۔۔ حرمت متعد کی دج \_ قامنى كے نيمل معے منكوم عورت كسى كى ملك نہيں ہوكتى غیر منکور عورت اور دیگراموال کے بارے میں امام اعظم کا غرمب \_\_\_\_ قامنی ناتب خدا اور رعیت کولی ہے \_\_\_\_ ظالم قامنی نہ تو نائب خدا ہے شرعیت کاولی \_\_\_\_قضائے قاضی کے ظاہرًا و باطنانا فد ہونے کی دم تحصیل ملک کے لئے غلط طریقہ اختیار کرنا گنا وکبیرہ ہے مرطريقه كى خرابي ملك تك نهين بينجتي \_\_\_قطعة من النارنص صريح \_ : تىن يوكان ، تىنى مىدان ! \_

## قضائي كاظائراوباطأان بوا

بہلے چند مزوری اصطلاحیں سمجھینی جائیں، تاکہ سند سمجھے میں مدر لے.

ظامرًاوباطنًا كامطلب على طوريرنا فذكرك كا، مثلًا مترى كحق من ذكرى مولى أطامرًا وباطنًا كامطلب المعلق على طوريرنا فذكرت المرادة المراد

ہے، توجس چیزے بارسے میں بڑاع اور تھرا اے، اس کوئٹری عکبہ کے قبضہ سے نکال کرنڈی کے قبضي دے كا رنبراس معنعلقه احكام بعى نافذكرے كا، جبے كسى مرد نے كسى عورت سے نکاح کادعویٰ کیا، اورقاصی نے مرد کے حق میں فیصلہ کیا، توقاصی وہ عورت مرد کے سرد کرے گا. اور شوہرکے ذمہ نان ونفقہ اور سکنی دغیرہ لازم کرے گا، اور اگر کسی جائید اوے بارے بس تھاڑا

ہے تو قاصی مرعی علبہ کا دخل ختم کرے متعی کو اس کا قبصہ دلائے گا.

ا ورد باطناً "فيصله نا فذ ہونے كامطلب بيسه كر دِيانة مجى نا فذ ہوگا ، مثلاً مثال مذكور مي اس عورت سے مرد کے لئے صحبت کرنا جائز ہوگا ، ادرعورت کے لئے دیا نشاس مرد کو ابنے نفس يرقدرت ديناجائز بوكاء اوراكركى جائدادك بارس مبن قاصى نے فيصله كياسى، توريحى اس كامالك ہوجائے گا، اوراس كا بيخيا، كرا برير دينا، بهركرنا وغيرہ تفرفات درست ہوں گے۔ عُقود وقسوح كى تعريف كتي ايجاب وقبول ك ذريعه كون معامله كرنا، جيب

بيجنا بخريدنا وكرايه يردينا وتكاح كرنا وعيرو

اورفسوخ: فتنتح كى جمع الما فقياركي اصطلاح بين وفسنح راكيتي بي سابقة عقد كوختم

THE TOTAL TO كرنا بغيركمي زيادتي كتے بوت ، جيسے إقاله ، طلاق وغيره واسطه اوراس كي من اورسطه اوراس كي مناه انسان كيمي بلاواسطه وتاب، ايت واسط في الانتبات ، دوتراداسط في التبوت ، اورتميترا داسط في العروض -واسطه في الانتيات : حَدِ ادسط كوكت بن أكبونكه قياس من موضوع كومحول كے حدِّاد مط کے واسطہی سے تابت کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔اس بحث میں داسطے کی اس تسم کا ذکر نہیں آئیگا۔ واسطہ فی النبوت: وہ چیزہے جس کے توسط سے کوئی وصف سی ذات کے لئے ثابت ہو، بجراس کی دوصورتیں ہیں، ایک بہ ہے کہ واسطہخور وصف کے ساعة متصف من ہواصرف موصوف کے انھات کے لئے واسطہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ خود واسط می وصف کے ساتھ منصف ہو، اور موصوف کوبھی متصف کرسے، مثلاً رنگ ریز کیرا رنگتا ہے تو صرف کیرا رنگ کے سابھ متصف ہوتا ہے ، گررنگ ریزمقعت نہیں ہوتا ، اور جالی کی حرکت ہاتھ کے واسطه سے ہوتی ہے ، اور خود بالقائعی حرکت کے ساتھ منقب ہوتا ہے. فی التبون کی دونوں صورتوں کے الگ الگ نام نہیں رکھے گئے ، بلکہ بالمعنی الادل ادر العنی التانی کہد کر دونوں صورتوں میں انتیاز کیاجاتا ہے۔ واسط فی العروض : دہ چیز ہے جو حقیقة وصف کے ساتھ متصف ہوتی ہے ، ادراس کے زراجيموصوف مجازًا وصف كے ساتھ متصف ہوتاہے ، جيسے ريل كارى كا اجن ، وقوں اورمسافروں كے منوك ہونے كے لئے واسط في العروض ہے ، كيونكہ حقيقة متحرك الجن ہے اور دوجے اور مسافر مجازاً مستلد کا اعار اگرکسی و عوے دارنے قاضی کے سامنے جبوئے گواہ بیش کئے ،اورقاضی کی تحقیق میں دہ گواہ سے تابت ہوئے، کسی بھی طرح قاصی کوان کے جبوٹے ہونے کاعلم نہ ہوسکا،اس کئے قاصی نے مندمہ کی مرعی کے حق میں ڈرگری کردی ، نو آیا قاصی کا یہ فیصلہ صرف ظامروا نا فذہوگا، عفود ونسوخ کے علاوہ دیگرتام معاملات یں بالاتفاق قاضی کا فیصله مرت ظامرُا الدہوگا، جیسے ا اورعقود ونسوخ من اختلاف ہے۔ نه املاک، ملک جمعه، اور مُرسَلة کے معنی بن طلق، چوڑا ہوا ، اور ملک مُرسَلْ کادموی (الی معلقی)

الغرض باطنا قاضی کا فیصلہ نا فذہونے کے لئے سب سے بہلی سرط یہ ہے کہ محل میں عقد و فسخ کو نبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو کھر قاضی کا فیصلہ مرف ظام را نا فذہو کا ، باطنا نا فذہہ ہوگا مثلاً جوعورت کسی کے نکاح میں ہے ، با عدت میں کا فیصلہ مرف ظام را نا فذہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا مثلاً جوعورت کسی کے نکاح میں ماست میں عقد نکاح بہیں ہوسکتا ، کیونکہ اس عورت میں اس حالت میں عقد نکاح بہوا رعو کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، بس ایسی عورت سے اگر کوئی شخص نکاح کا جموانا رعو کی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، بس ایسی عورت سے اگر کوئی شخص نکاح کا جموانا رعو کی میں میں فیصلہ کر دے نو قاضی کا یہ کرے ، اور فاضی جموعے کو انہوں کی وجہ سے مدعی کا ذب کے جق میں فیصلہ کر دے نو قاضی کا یہ فیصلہ مرت ظاہرا نا فذہ ہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا ، بعنی قاضی وہ عورت مدعی کا ذب کے میرد تو فیصلہ مرت ظاہرا نا فذہ ہوگا ، باطنا نا فذہ ہوگا ، بعنی قاضی وہ عورت مدعی کا ذب کے میرد تو فیصلہ مرت کا میکن اس میں میں دیا تہ

<sup>(</sup>بقیم مین کا) دو ہے جس کا کوئ میں سبب ذکر نے کیا گیا ہو، شلا ایک اُ دی دمویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر ، یہ زمین میری سے اوراس کا کوئی سبب بیان ہیں کرتا کہ اس نے یہ اطاک خریری ہیں، یا میراث میں لی ہیں، یا کسی نے بہر کی ہیں ، ادر کر تی سب بیان ہیں کرتا کہ اس نے یہ اطاک خریری ہیں، یا میراث میں فیصلہ کسی نے اپنے حق میں فیصلہ کرالیا ، تو قاضی کا یہ فیصلہ صرف ظاہر انافذہوگا ، کونکہ یہ مبلک مرسس کا دعوی ہے ، کسی عقد کا دعوی ہے ، کسی عقد کا دعوی ہے ، ا

\*\* ( TI) \*\* \*\* \*\* ( ILA) \*\* \*\*

اینے نفس کو ببرد کرناجا کر ہوگا، اور ماہی جو بھی استماع ہوگا و وقعل حرام ہوگا۔ و وسری مشرط: یہ ہے کہ فاضی کونہ توحقیقت حال کا علم ہؤ، نہ گوا ہوں کے جبوتے ہونے کاعلم ہو،اگر تاضی اپنے طور پرحفیقت حال جانیا ہو، یا گواہوں کا جوٹا ہو، آ جانیا ہو، تو پھر قاضی کا فیصلہ صرف ظاہرًا نافر ہوگا ، باطنانا فدنہ ہوگا۔

میسری مشرط: یه ہے، که قاضی کا فیصله شها دت کی بنیاد پر ہو اجھو کی قسم کی بنیاد پر منہوہ شلا ایک عورت نے قاصی کے بہاں دعویٰ کیاکہ اس کے شوہرنے اس کو تمن طلاقیں دے دی ایں ا اور سنوہرنے انکارکیا ،عورت کے پاس گواہ نہیں تھے،اس لئے قامنی نے شوہرسے قسم لی ،اس نے جبوتی قسم کھالی ، اور قاضی نے طلاق نہونے کا فیصلہ کر دیا ، اور عورت جانتی ہے کہ داقعة تنوہرنے اس کو بین طلاقیں ری ہیں ، تو قاضی کا بدفیصلہ باطنانا فذنہ ہوگا ، اورعورت کے لیے اس شوہرے ساتھ رہنا جائز نہ ہوگا ، اور نہ ہی اس عورت سے لئے اس سٹوہر کی میرات سے صدلینا جائز ہوگا، اورنیٹو سرکے لئے اس عورت سے صحبت جائز ہوگی۔

امام ابوصیفه علیه الرحمنه کاجو مذہب ہے وہی امام احمر کی ایک روایت بھی ہے اکرم رہ روابن حنابلہ کے بہال مفتی بہنہیں ہے، ابن قدامہ لکھتے ہیں:

وحكى ابو الحطاب عن إحمد رواية أخرى ابوانظاب في الم احد سے ايك اور روايت امام ابوحنیفرائے غرب کی طرح نقل کی ہے کہ قاسى كافيصله مقدوف كومتغير كرديتا ہے ، اور

متل مدهب الىحنيقة في انحكم الحاكم ئرنل الفسوخ والعقود والاول موالده (المعنى صلية) مرب يمني عنى برقول يملاسه.

بزامام صاحب كاجومد بهب ہے وہى امام ابو يوسف روكا ببلا تول مى تھا، صاحب براب فرماتين وهوقول ابي يوسف أوَّلًا (صروم) اسى طرح لعض حضرات في بيان فرمايا ہے کہ امام محمد کی رائے بھی وہی ہے جوامام ابوصنیفہ کی ہے ، کبونکہ امام محمد ہے کتاب الاصل میں حضرت علی كرم التروجهه كا وہ فيصلہ جوآگے آر بائے ذكر كرنے كے بعد قرما باہے كہ وب نَاخِلُ (اورہم اسی کو لیتے ہیں) اس سے معلوم ہواکہ امام محرر امام الوصیفہ کے ساتھ ہیں ، اورصرف امام ابويوسف رج كا آخرى تول ائمهُ نَلْتُهُ كَ مَمِب كموافق سب

جہور کی نفل لیا ۔ بخاری شریف میں حضرت ام سلمہ رضی النوعنہا سے روابت ہے جہور کی فلی وسل اسٹر علیہ دسام نے ارت وفرمایا کہ

آب اوگ اپ جھگروں کا نصفیہ کرانے کے لئے میرے
پاس آتے ہیں وار ایساہ وسکتا ہے کہ ایک فراق ہی ہولیا
میش کرنے میں دوسرے فراق سے زیادہ چرب زبان کا
میڈااگرمی اس کے لئے اس کے بھائی کے حق بی سے
کسی چیز کا فیصلہ کر دول ، اس کی بات جی گان کرکے
تو (دوس جھ ہے) میں اسے جاگیر می جہنم کا ایک کر ان ای

اور دوسری دوایت یں ہے کہ ہوسکا ہے کہ آم ہے

ایک فرتی بات زیادہ مؤٹر انداز میں مجات دوسرے

فرات ہے ایس میں گان کرلوں کہ دوسے کہ رہاہے ،

چنانچ میں اس کے لئے اس چیز کا فیصلہ کردں آوجی

شخص کے لئے میں دوسرے سلمان کے حق کا فیصلہ

کردں آو وہ جہنم کا ایک گڑا ای ہے بیں اس کا جی

چاہے آو دہ جا نیراد نے یا جھوڑ دے۔

چاہے آو دہ جا نیراد نے یا جھوڑ دے۔

وف رواية فلعل بعض وفي النايد واية فلعل بعض بعض النايد و أبكم من بعض الم فائم من بعض الناء من أقضي له بحق من الناء من قطعة من الناء فليا خُذُها او فلياز كها اله

جہور کی نقلی دلیل مرف ہی حدیث ہے ، و واس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الشرعلیہ وکلم (بعنی قامنی) کے بیعد کے بعد بھی وہ مال حس کا دعویٰ کیا گیا ہے جہنم کا ایک بحرانی رہتا ہے ، اس سے اس کالینا مرعی کے لئے حلال نہیں ہے ، بس معلوم ہوا کہ قامنی کا فیصلہ مرف ظاہرُ ا نافذ ہوتا ہے ، باطنًا نافذ نہیں ہوتا ، ورنہ وہ مال حلال وطیب ہوجا تا ۔

جہور کی عقلی لیل بی نا فذہوگا، تو تکن فِتننه فی الارض وَ فَسَادٌ عَلَی رزمِن فتنوں کی آباجگاہ بن جائے گی اور بڑا فساد پھیل جائے گا!) ہرمگار، کذاب، بدکارشخص ابنی مفصد

له بخاری شریف، کتاب انشهادات ، باب من اقام البینهٔ بعدالیمین ۱۳۹۸، وکتاب المطالم باب الم من خاصم فی باطل دحوبعلمه

星来来说来来来来来来来来来是那些来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来

راری کے نے جھوٹا دلویٰ کرے گا ، اور کرا ہے گواہ گذار دے گا ، اور اپنے تی میں مقدمہ کی ڈگری

کر اے گا ، اور دنیا ہیں مزے سے دند نا آبا بھرے گا ، اور آخرت کے عذاب سے بھی ما مون ہوجائے گا

کبونکہ یا طنّا فیصلہ نا فذہونے سے وہ چیز جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا طال وطب ہوجائے گا۔

کبونکہ یا طنّا فیصلہ نا فذہونے سے وہ چیز جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا طال وطب ہوجائے گا۔

امام مسلم کے فیلی والسل اللہ عنوان کا ایک تخص نے اپنے ہی قبیلہ کی ایک عورت کے پاس اسلم السم کے مسلم کے فیلی والسل کا ایک عورت سے فاندانی شرافت میں کم ترقا ، چنا نچورت نے اسٹی جس سے نکاح کرنے سے انکار کردیا اسٹی جس نے حضرت علی کرمالئہ وجہ کی کورٹ میں نکاح کا دعویٰ کیا ، اور دو جھوٹے گواہ میش کئے ، حضرت علی رضی انشری نہیں ہوا ہے ، اگر آپ مجھاس کے یہاں جیجی ان حضرت علی کرمالئہ کے یہاں جیجی ان حضرت علی کرمالئہ وجہ نے ان کا نکاح نہیں پڑھا ، بلکہ یہ ارتفاد فرمایا کہ

سَاهِ مَاكِ زُوَّجَاكِ لَ يَر عدودُ الدن في الكال بُرعدا

یہ روایت امام اعظم حفرت ابو حنبقد رہ کے قول کی مریح دلیل ہے کہ قاضی کا فیصلہ ہی مُوجدِ

الم سے اگر نفس الا مرمی نکاح نہ بھی ہوا ہو، تو قاضی کے فیصلہ سے نکاح ہوجائے گا، اور حفرت

الی کرم التہ دجہہ نے نکاح کے تحقق کا سبب اپنے فیصلہ کے بجائے شہادت کو اس سے قرار دیا

ہی کرم التہ دجہہ نے نکاح کے تحقق کا سبب اپنے فیصلہ کے بجائے شہادت کو اس سے قرار دیا

ہے کہ شہادت، فضایر قاضی کے لئے واسطہ فی التبوت، بالمعنی الاول سے بعنی شہادت، فیصلہ کا ذریعہ بنی ہے ، بس کو یا وہی مُوجدِ نکاح ہے۔

(۲) حفرت عبدالسرن عرد فر نے اس سرط کے ساتھ ایک غلام بیچاکہ دہ ہرعیب سے ہری

ہیں ،خریدار نے بیہ عاملہ حفرت عثمان رضی الشرعذ کے سلمنے بیش کیا ،حضرت عثمان فی ابن عرف الشرعذ کے سلمنے بیش کیا ،حضرت عثمان فی ابن عرف کے سلم کھانے سے فرمایا کہ کیا آپ سے ممال سکتے ہیں کہ آپ نے عیب جبیا کر نہیں بیجا ہے ؟ ابن عرف نے قسم کھانے سے انکار کیا ،جنا نجہ حضرت عثمان رف نے غلام ابن عرف کو لوٹا دیا ،ابن عرف نے اس کو لے لیا ،اور برے نفع سے اس کو بیجے دیا تھ

صرت ابن عررة جانے تھے کہ افنوں نے غلام برارت کی شرط کے ساتھ بیچاہے،اس

اله النبى من المارال من عالم الحكام القرآن للجماص من الما المارال من عالم القرآن للجماص من الما الما المارال من المارال مارال من المارال مارال من المارال من المارال من المارال من المارال

کے حضرت عثمان کا خیار عیب کی وج سے غلام کے لوٹانے کا فیصلہ کرنا درست نہ تھا، اگر حضرت عثمان کو حقیقت حال کا پتہ ہوتا تو وہ ہر گر نفلام واپس لینے کا فیصلہ نہ کرتے ، مگراس کے ہا وجود حضرت ابن عرب نے واپس نے داپس نے لیا ، اور دوسری مگہ بڑے نفع سے بیچ دیا ، فعیلم اُنَّ المنفؤ کا کیم یہ العُکَقُدُ دُوجِبُ عُودَة الی مِلکه وَ اِن کانَ فِی الباطن خلافه (معلوم ہواکہ قاصی عقد کو توڑ ہے تومبع بائع کی عُودة الی مِلکه وَ اِن کانَ فِی الباطن خلافه (معلوم ہواکہ قاصی عقد کو توڑ ہے تومبع بائع کی ملک کی طرف اوٹ جاتی ہے ، اگرچ حقیقت حال اس کے خلاف ہو)

(۳) حضرت بلال بن اُمية رہ نے اپنی بیوی پر الزام لگایا شریک بن سُخیار کے ساتھ کمؤٹ ہونے کا ،چنانچہ بعان کی آیتیں نازل ہوئیں، اور میاں بیوی میں بعان کرایاگیا، اور ان کا نکاح ختم کر دیا گیا ، اس کے بعد صفور اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے ارت اوفرایا کہ بلال کی بیوی جو حاملہ ہے اگرایسی الیسی علامتوں والا بچہ جنے تو وہ بلال کا بچہ ہے ، اور اس کا الزام غلط ہے ، اور اگر فلال فلال درسری علامتوں والا بچہ جنے تو وہ شریک کا بچہ ہے ، بعنی بلال کا الزام صحیح ہے ، بھرجب اس درسری علامتوں والا بچہ جنے تو وہ شریک کا بچہ ہے ، بعنی بلال کا الزام صحیح ہے ، بھرجب اس عورت نے بچہ جناتو اس میں وہ علامتیں تھیں ، جس کی روسے وہ شریک کا بچہ قرار پاتا تھا ، اسس موتع برحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارت و فرایا تھا کہ

عورت کا جموٹ ظاہر ہونے کے بعد بھی صنوراکرم صلی استرعلیہ وسلم نے بعان کی وجہ سے جو تفریق کی تھی اس کو باقی رکھا ،اور اپنا فیصلہ نہیں بدلا فصّارُ ذٰلِک اُصُلگو فی اُنَّ العقود وضعنها مَنی حکم بھا الحاکم مِمَّا لو ابتدا اُ ایضًا محکم الحاکم وقع وہ سے ساسے ضابطہ کلیہ نکل آیا کہ جب کوئی حاکم سی عقد وسنے کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ نا فذہ وجائے گا بشرطیکہ حاکم کے حکم سے اس کا اِنْشاہو سکتاہے )

(۱) المنظموں نے ایک آدمی کے خلاف چھوٹی گواہی دی کہ اس نے اپن ہوی کو طلاق دی سے اپنی ہوی کو طلاق دی سے اپنے قاضی نے میاں ہوی میں تفریق کر دی ، پیمران دو گوا ہوں میں سے ایک نے اس عورت سے نکاح کرایا ، توامام عامر شعبی رونے دجوجلیل القدر تابعی میں) فتوی دیا کہ یہ نکاح درست ہے۔ ناہ

ا مكام القرآن مقال الما القرآن ما الما القرآن ما الما القرآن ما الما القرآن ما القرآن

امام عظم كافحال الم ابوطنيفه عليه الرحمة كاعقلى دليل احضرت قدس سره سننفعيل المام المحال المحا نه جانے کی وجہسے قاضی جوفیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ بالاجماع ظاہر اتو نافذہو گا، یعنی قاضی مرعی کواس چیز بر تبعنہ دلا دے گا ،جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے ، اور مدعی کا جب اس پر قبعنہ تا م ہوجائے گا تومدعی اس چیز کا مالک ہوجائے گا ، کیونکہ قبعنہ ، ملکیت کے لئے علمتِ تامہ ہے ، اور معلول علمت تامہ سے بیچے نہیں رہ سکتا، علت کے ساتھ ہی معلول کا یا جا نا صروری ہے، اہذا جوں ہی عورت مرعی کے قبصنہ میں آئے گی ، مرعی اس کا مالک ہوجائے گا ، اور باہی استماع ملال ہوجائے گا۔۔۔۔۔ رہانکاح تو وہ مکبت کا صرف ظاہری مبب ہے جفیقی سبب تبینہ ے، اس نے حقیقی سبہ یا نے جانے کے بعد مجازی سبب کی چنداں مزورت باتی نہیں رہتی۔ 

بهلام قدمه: بريه كدمليت كاحقيقى سبب فبعنه تامدي، بشرطيك شي مقبوص ملك كامحل ہو، بعنی اس میں ملکبت قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔

ووسرام تفدمه: بيه هے كه تام استيارِ عالم خصوصًا عورتمي تعبيد تامه كى دجه مع ملوك بوجاتي م تنسرام قدمد : بے کے شوہر کو بوی سے فائدہ حاصل کرنے کی جواجادت ہے وہ بطور بھے ہے، بطور اجارہ نہیں ہے، بعنی نکاح میں عورت اپنے بھنے اور رحم کو شوہر کے ہاتا فروخست

جو تقامقام، يه ب كرعورت كو بُعنَعُ فروخت كرنے كا تو اختيار سے ، مكر باتى بدن فروخت كرنے كى اجازت نہيں ہے،اس سے شوہر صرف بفتع كامالك ہوتاہے،عورت كے ديگرجم كا مالك نہيں ہوتا۔

بالبخوال مقدمه: يه به كه استيار غير ملوكه مين مباح الاصل جيزي توصرت قبصه معملوك برجاتی ہیں ، دہاں مذہبع کی صرورت ہوئی ہے ، نہ قصارِ قامنی کی حاجت ، مگرعور تو ایکاملوک ہونا اس طرح ممکن نہیں ہے ،کیونکہ مرد اورعورت میں جہاں تسقیل منفی ہے ، وہاں تساوی وعلی بھی سبے ، اس سنے صروری ہے کہ باہی رضائدی سے میاں ہوی کے درمیان مکاح کامعاملہ مطے ہو، یا حکم حاکم فیفئہ زناں کا سبب نے تعلی عور توں پر قیفئہ تام ، علت ملک سنے گا۔ نرکورہ بالا مقدمات مسمین نظرر کھنے بعددلیل سمھنے میں کوئی دسواری ہاتی ہیں رہتی،
کہ جب عقود ونسوخ میں قاضی نے فیصلہ کردیا ، اور وہ فیصلہ ظاہرًا ہالا تفاق نا فذہوگیا ، بعنی اس
جسسنر پرجس کا عربی نے دعویٰ کیا تقا ، مربی کو قبضہ تام دلادیا گیا ، تواب اس کا معلول اس
سے متخلف نہیں ہوسکتا ، بعنی عرب کا مالک ہوجا سے گا ، اوراس طرح قاصی کا فیصلہ
باطنا بھی نا فذہوجا سے گا ، یعنی عرب حقیقہ اور دیا تہ اس عورت کا مالک ہوجائے گا۔

ونی ہات کہ مرعی نے قبضہ حاصل کرنے کے سئے جو فلط طریقہ اختیار کیاہے ، آورہ اپنی جگر گناہ کیروسہ ، جس کی سزا آخرت میں اس کو لامحالہ مجلتنی ہوگی ، اور کھے بعید نہیں کہ دنیا میں معروب کی کہ میزا مل

بی اس کی جورزائے۔

ادرائر کرام کے درمیان جومورت منازع فیہ ہے، وہ عقود وفسوخ میں جوئے گوا ہوں کے ذرمیان جومورت منازع فیہ ہے، وہ عقود وفسوخ میں جوئے گوا ہوں کے ذرمید کی ہے ، اُلگاک مُرسَدُ میں بغیرگوا ہوں کے قامنی کا فیصلہ متنازع فیہ نہیں ہے، دہ بالا تفاق مرت ظامرًا نافذ ہوتا ہے ، ہا لمنا تا فذ نہیں ہوتا ۔

ووسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ صدیت شریف متنازع نیمورت سے ستان ہے ، تو تو کورنے پر معلوم ہوتا ہے کہ صدیت شریف عدم نفاؤے بجائے ظائرا و باطث قاض کے فیصلہ کے نافذ ہونے پر دلالت کر نی ہے ، کیونکہ صدیت شریف کا مفادیہ ہے کہ اگر میکسی کی چیز می اور گواہوں کے جوٹے ہونے کے با وجود و حوکا کھا کر دوسرے کو دلواد وں، قورہ چیز اس کی معلوک تام توہوجائے گی ، گر مملوک ہوجائے سے کوئی یہ نہیں کے درکہ ہی میں کاموا خذہ باتی نہیں ہے ، بلکہ کذرب و زور کا شدید موا خذہ اس کے سر پر ہے ، اس نے اس کے مر پر ہے ، اس نے اس کے درائع کا بڑا ہونا مراح تا بات ہوتا ہے اوراقطع لہ سے قامنی کے فیصلہ کا ظاہر اورا فائی افذ

MERCHANDER MODERNOR MORE MEDICAL PROPERTIES AND REMOVEMENT MEDICAL PROPERTIES AND REMOVEMENT AND

MONE CITY MONENCE INT MAN WAR WAR CONTROL ON W

بونا امتارة سجهمي آتاس وكيونكدلام تمليك كاسب-

جمہور کی علی دیل کاجواب نیمد کاظامرًا وباطنا نافذہونا فتہ کاسبہیں

بلكهاس كاسترباب سے اكيونكه فتنه يا تو مركى كاذب بيداكرسكتا عقاء ياعورت كے اولياريدا كرسكتے منے ، مرجب عورت اس مرعى كو س كئى ، اور اس كے لئے وہ جائز بھى ہو كئى تواب ده كيول فتنه ببيراكرك اور نفاز باطنى كافائده يه بوكا كمورت كاوليا بعى فاموش بوجا تينك ادر اگرمعاملہ سے نکاح کا ہو، ادر عدت کے بعد اس عورت سے کو فی اور الا حکرے نواب فتنه انگیزی کاخطرہ صرف شوہراول کی طرف سے ہوسکتاسے، مگرجوحصرات عدم نفاذِ باطنی کے فائل ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ شوہر اول کے لئے قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ج یعنی اگرچ حقیقت می دو عورت اسی کی بیوی ہے ، دوسرے شوہر کی بیوی نہیں بنی ما ہم شوہراول کے این اس عورت سے استماع جائز نہیں ہے ، کیونکہ اب شوہراول کا اس عورت سے تعلق رکھنا قانون کو ہاتدمی ایناسے۔

علاوہ ازیں اس طرح کے معاطات اسلامی معاشرہ میں نادرالوجو دہیں اور عام طور بر ایسے معاملات پھینے بھی نہیں ، حبوت مرعی اور گواہ ابنی واقعی منزاباتے ہیں ،اس نے اس طرح كالمروفريب اسلامي معاشره مي نهيس جل سكتا -

اسب سے پہلے یہ جاننا صروری ہے کہ معترض جناب مولوی الامعید کی المعید کی معترض جناب مولوی الامعید کی المعید کی اسرے کے حفیوں کو کی المحدیث بٹالوی معاجب نے سارے ہند داستان کے حفیوں کو

جوجينج ريانقا دويه تقاكه

" تصار کا ظاہروباطن نافذہونا ، مثلاً کسی خص نے ناحی کسی کی جور و کا دعویٰ کیا کہ یہ میری جوروسے ، اور قاضی کے سامنے جوٹے گواومیں کرکے مقدمہ جیت ہے ، اوردہ عورت اس کو ال جائے ، آلو وہ عورت بحسب ظاہر بھی اس کی بیوی ہے ، اور اس سے صحبت کرنائبی اس کو طلال ہے یہ

ليني منكومة الغيرك بارب من بعي فاضى كافيصله ظاهرًا وباطناً نافذ بهواً ، حالانكريه بات بالكل غلطسه معترض سلاى نين مجعاء متكوحة الغيرك بارسي قاض كافيعا كمى كانديك بھی باطنا نافذ نہیں ہوتا ، اختلاف مرف غیر منکومہ کے بارے میں ہے، شامی میں ہے۔

جب می فی نے دعویٰ کیا کہ فلاں عورت اس کی بری سے بادر اس نے یہ بات جوئے وابوں سے تابت کر دی معالانکہ دوجان سے کہ دوعورت اس کابت کر دی معالانکہ دوجان سے کہ دوعورت اس کے لئے حرام ہے ، غیر کی منکوحہ ہونے کی دجہ سے میامقدہ ہونے کی دیجہ سے میامقدہ ہونے کی دجہ سے میامقدہ ہونے کی دیجہ سے میامقدہ ہونے کی دجہ سے میامقدہ ہونے کی دیجہ سے دی تو دینے کی دیجہ سے دیے کہ دیکھ ہونے کی دیجہ سے دیامقدہ ہونے کی دیجہ ہونے کر دیکھ ہونے کی دیکھ ہ

اس کے حضرت قدس مرو نے چلنے کا جواب یہاں سے سردع کیا ہے کہ منکو مذیر کے بارے میں حنفیوں کا یہ قول ہی نہیں ، نہ معلوم معترض صاحب نے یہ افترار کیا ہے ، یا مسئلہ ، ہی نہیں ہجھے تو ترک تقلید کے لئے معقول عذر ہے ، کیونکہ کسی کی تقلید وی شخص کرتا ہے جواس کا معتقد ہو، اور معتقد دہی ہو تاہے جوکسی کی بات سمجھے ، اوراس کی خوبی کا اعتراف کرے ، جوکسی کی بات ہے ، اوراس کی خوبی کا اعتراف کرے ، جوکسی کی بات ہی مسمجھے وہ کیا خاک اس کی تقلید کرے گا ؟! اس کے معترفن صاحب اگر کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تو اس کی وج مجتهدین کی باتوں میں نقص نہیں ہے بلکہ ان کی خوبی نجم ہے !

ال معرض صاحب یہ کہ سکتے ہیں کے لینے کی عبارت میں جوہم نے صورتِ مسئلہ بیان کی ہے وہ ہما راسہوں ، اور ہرانسان سے بول ہوئی ہے ، یا وہ یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ سرسری طور ہر دکھا تھا ، اس کے مثال بیان کرنے میں فلطی ہوگئی ، گراعران اپنی جگہ ہر باتی ہے ، کیونکہ منکور غیر نہ سہی ، غیر منکور کی صلت ہی معقول نہیں ، اس کے حضرت قدس سرو نے معرض کی فلطی سے جشم ہوشی کرتے ہوئے جواب ارشا دفر بابا ہے ، اور جواب کی تمہید کے طور ہر با بی جا ہی بیان فرمانی ہیں ۔

وفعة تأمن : جواب توآب كاس اعراض كا فقط اتناسه كه منكومة غير كى نسبت حنفيوں كا يہ قول ہى نہيں ، دُرِمخارا درستاى موجود ہے ، اگر آب سے إلى توسند معتبر د كھلائي ، اور دستنس نہيں بين سے الر آب سے إلى توسند معتبر د كھلائي ، اور دستنس نہيں بين سے جائے ، فرا جائے ، مرح بال

ت ایر بعد عذرسه و بیا قلت تکر آب به ارشاد فرمانیس که منکوح غیر نه سهی ،غیر منکوح کی جلت می اس طرح معقول نهیں ،اس سلتے یه گذارش سے که قبل ازجواب ایک دو بات من لیجئے «ادر برائے خدا ذرا انصا ف میمی کیجے۔

ا ملکیت کی علّت فیصد ما مدیم جیرا کالک ہونے کی طبت تا مہ اسلیمیت کی علیت تا مہ اسلیمیت کی علیت تا مہ اسلیمیت کی علیت اور مقید میں اور مقید میں اور مقید میں اور مقید میں ہونا نہیں ہے ، بلکہ مجساز بالقرن ہونا ہے اہذا چور اور غاصب کا جوقیفند ہے وہ حقیقت میں قبعد ہی نہیں ، کونکہ چور اور غاصب کا جوقیفند ہے وہ حقیقت میں قبعد ہی نہیں ، کونکہ چور اور غاصب بال مسروق اور شکی مفصوب میں شرغا تقرف کے مجاز نہیں ہیں ، اور حقیق قبعنہ وہ اور ناصی ہی برقرار رکھے ، اور اس قبعنہ کوخم کرنے کا قاضی کو بھی اختیار نہیں اور مست ما خیار نہیں ہو ، بادا جوقیف عارفی اور مجازی کو گا میں ہو کہ اور اس تبدا ہونے میں ہو سکتا ، جیسے شک مربوست کا قبضہ ، اور و دیعت وابانت پر اس کے سرپرست کا قبضہ عاریت کی چیز پر عاربت ہر لینے والے کا قبضہ ، اور و دیعت وابانت پر اس کے سرپرست کا قبضہ ، عارب کی جیز پر عاربت ہر لینے والے کا قبضہ ، اور و دیعت وابانت پر اس کے سرپرست کا قبضہ ، عارب کی اس است رکھی گئی ہے ، یہ سب قبضے حقیق اور سقل نہیں ہیں ، بلک حقیقی اور اصلی قبضہ مالک کا سے اور و دان حفرات کا قبضہ عارضی اور وقتی ہے ، مالک جب چاہے ان کے قبضہ ، ایک جب چاہے ان کے قبضہ کی ہونہ ہیں ہیں ہونہ کی ہیں ہیں ہیں ہیں ہونہ کی ہونہ کی ہونہ ہیں ہیں ہیں ہونہ کی ہونہ ہیں ہیں ہیں ہونہ کی ہونہ ہیں ہیں ہیں ہونہ کی ہونہ ہیں ہیں ہونہ کی ہونہ ہیں ہونہ کی ہونہ کی ہونہ ہیں ہونہ کی ہونے کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کی

ادر ہے وشرار وغرہ اسپاپ ملک میں ادر ہے وشراء ادر صدقہ دہبہ وغرہ ملیت کی طبق اسپاپ ہیں جن کو مجاذ اعلت کہ جا تا اعلت کہ جا تا اعلت کہ جا تا اعلی اور در میائی جا فور اور دیکا در در میائی علت تبعین ہے کہ وہ مدت ادر میں ہیں ہیں ہی آتے ہیں، تو دہ صرف قبضہ کی دجہ سے آتے ہیں، بیج دشور وغیرہ اسپاپ ملک کا دہ ال پت بھی ہیں ہوتا، ملک ہیے دشرار دوغرہ امور قبضہ کے بعد ای تحقق ہوسکتے ہیں، ای اسپاپ ملک کا دہ ال پت بھی ہیں ہوتا، ملک ہیے دشرار دوغرہ امور قبضہ کے بعد ای تحقق ہوسکتے ہیں، ای اسپاپ ملک کا دہ ال پت بھی ہیں ہوتا، ملک ہی طلت نہیں ہے ، جب قبضہ ہوگا تھی مشتری، معلی کا اگر جہ دہ جب قبضہ ہوگا تھی مشتری، معلی کا الرب و دہ جرفر یہ ی جا تھی مشتری، معلی کا الرب و دہ جرفر یہ ی جا تھی مشتری، معلی کا الرب و دہ جرفر یہ ی جا تھی مشتری، معلی کا الرب و دہ جرفر یہ ی جا تھی مشتری، معلی کا الرب و دہ جرفر یہ ی جا تھی مشتری، معلی کا الرب و دہ جرفر یہ ی جا تھی مشتری، معلی کا الرب و دہ جرفر یہ ی جا تھی مشتری، معلی کا الرب و دہ بی جا تھی مشتری، معلی کا الرب و دہ بی جا تھی مشتری، معلی کا دہ بی جا تھی مشتری معلی کا دہ بی جا تھی مشتری ہی جا تھی کا دہ بی جا تھی مشتری می جا تھی جا تھی ہی جا تھی کی دو جا تھی دو جا تھی جا تھی کی دو جا تھی کی جا تھی کا دہ بی جا تھی کا دہ بی جا تھی کی دو جا تھی کی دی جا تھی کی دو جا

IN INCREDICACIONE DE DICTORIO DE DECREMENTA DE DECREMENTA DE DECREMENTA DE DECREMENTA DE DECREMENTA DE LA COMP

مالک ہوگا ، اوراس کے بعد ، ی بینا حب اگر ہوگا ، اگر خرید نا ملکیت کی علت ہوتا تو خرید تے ہی مشتری مالک ہوجا تا ، اوراس کا بیخا جائز ہوجا تا ، گر ایسا نہیں سے بیس معلوم ہوا کہ بیع وشرار وغیرہ ملک کی علتیں نہیں ہیں بلکہ اسباب ہیں۔

قبض کے علمت ملک مو فر کی دلیل اور تبعنہ کے علمت ملک ہونے کی ایک داشع

تبورگرراه فدای بجرت کرکے مدینہ موره آگئے۔ تقے ،ان کواٹ تھائی نے سورہ حشر کی آفتوی آیت میں ، فقرار ،، کہاہے ،اورفقیراس نفس کو کہتے ہیں جس کی ملیت میں کچہ نہ ہو، یا بقد رِ مغرورت نہ ہو، اور بیصرات دارالکفر میں بہت کچھ مال جیور کرآئے ہے تقے ،لہذا آگروہ چیزی ان کی ملکیت میں ہوتیں تو وہ دفقرار ،، اسی صورت میں ہوسکتے ہیں کہ ان کی آلاک تبعث اُور وہ دفقرار ،، اسی صورت میں ہوسکتے ہیں کہ ان کی آلاک تبعث اُور وہ سے ، اور کا فروں کے قابض ہوجانے کی دم سے مان کی ملکیت سے فارج ہوگئی ہوں ، بس تابت ہواکہ ملکیت کی علت تبعنہ ہے .

الكشيد اوراس كاجواب كدان كامال ان كرمانة نبي تقاء تواس كاجواب

یہ سے کہ یہ بات فلط ہے، آیت صدقہ بعنی مصارتِ زکوٰۃ والی آیت اِنْمَا الصَّدَ قَاتَ اِلْفَاقْرَاءِالْهِ مِن مِنقرار، کوالگ شارکیا گیا ہے، اور اِنُ السّبیل (مسافر) اور فی سبیل السّرِس کا مصد اِن منقطع الحزّاۃ ہیں، ان کوالگ شارکیا گیا ہے، اگرفقیر کے معنی یہ ہوتے کہ اس کا مال اس کے ساتھ نہ ہو، نواس اعتبار سے مسافر دغیرہ بی فقیر ہیں، ان کوالگ شارکرنے کی کیا مرورت تھی؟ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ مفقیرہ دونہیں ہے جس کا مال اس کے پاس نہ ہو، بلکہ منورت تھی؟ اس کے پاس نہ ہو، بلکہ منورت تھی؟ اس کے کھیت ہیں کوئی مال نہ ہو، یا ناکانی مال ہو.

روسراس ماوراس کاجواب ادراگر کوئی بیت کرے کرون کے مرنے بعد اوراس کاجواب اوراس کاجواب اوراس کاجواب اوراس کاجواب اوراس کاجواب اورائی بین است بیلے مال میراث کا مالک بوجاتا سے ایکونکر میراث میں ملکیت اضطراری ہوتی ہے ، اگر قبضہ علمت ملک ہے تو قبضہ سے پہلے وہ مالک کیسے ہوجاتا ہے ،

تواس کاجواب برے کہ اگرچ سرسری نظریں وارث قبضہ سے پہلے مالک نظر آ ماہے، گر حقیقت میں وارث قبضہ سے پہلے میراث کا مالک نہیں ہوتا ، بلکہ قبضہ کے بعد میراث کا مالک ہوتا

ہے، کیونکہ وارث کا قبطہ تقل اور نیا نہیں ہوتا ہے، تعنی جس طرح بیج وسرار میں پہلے ہائع کا تبفہ ختم ہوتا ہے ، بھر مشری کا مبیع پر نیا قبطہ ہوتا ہے اس طرح میرات میں نہیں ہوتا ہے کہ پہلے مورث کا قبصہ ختم ہو، بھر وارث کا قبطہ وجو دمیں آئے ، بلکہ مورث کا اپنے مال پر جو قبطہ تقا بعینہ وہی قبطہ وارث کی طرف منتقل ہوجاتا ہے ، اس لئے نے قبطہ کی ضرورت نہیں ہوتی ، فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہو ارث کی طرف المناف الذی کان المحوث (وارث کے لئے جو ملکیت تابتہ وی ہے ، و و و بی ملکیت ہوتی ہوتی ہے و مورث کے لئے تقی ۔)

اور مال میرات کے مالک وقابض کی یہ تبدیلی الشرتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس سے میراث کے مالک وقابض کی یہ تبدیلی الشرتعالیٰ کی طرف سے ہموتی ہے اس سے راث کے احکام کا بیان الشرتعالی نے اس طرح مشروع فرمایا ہے یو یوسیکٹ الله بی اولاد کے اللہ میں کو تکم دیتا ہے اتمعاری اولاد کے بارے میں)

اس کو محسوس مثال کے ذریعہ اس طرح سجھا جاسکتا ہے کہ آہا کے کرہ میں میزر پگلاس رکھا ہے ،جس کے اوپر جھیت ہے ، اور نیچے میز ہے ، اب آگرآپ گلاس اٹھا کراس کی جگہ ہیالہ کے دیں ، توج فوقیت و تحقیت چھت اور میز کی بنسبت گلاس کو حاصل بھی ، گوئی نسبت بعید ہیالہ کر حاصل ہوجائے گی ،اسی طرح مورث اُٹھ جا تا ہے ،اور وارث اس کی جگہ پر جبیع جا تا ہور فارث ان چیزوں کا اُسی طرح مالک بن جا تا ہور وارث ان چیزوں کا اُسی طرح مالک بن جا تا ہوں وارث ان چیزوں کا اُسی طرح الل بن جا تا ہوں وارث ان چیزوں کا اُسی طرح الل بن جا تا ہوں سے ،سین و شرار میں جو انسان دو سرے کے مال کو کھینچ کر اپنا مال بنالیتا ہے ، ور اثت میں سور ت نہیں ہوتا ، اسی ہے بیچ و سٹر ارمیں تا زہ قبضہ چا ہے ، اور مال میراث میں مورث کا قبضہ ہی کا فی ہے ۔

له توايدالغقه: قاعده عكمما ١٢

**用面面的现在形式的现在形式的影响。** 

السي علّت ملك حس سے أس كامعلول مُتَخَلَّفُ بي نہ ہوسكے بدلائل عقل ونقل وه قبضه سے ، حدوث ملک اول اسی سے ہوتا ہے' اس کے بعد کہیں بیع وشراکی نوست آئی سے ، بیع قبل القبض کا منوع ہونا بھی اسی بات پر دلیل کا بل ہے ، کہ قبصنہ علیت ملک ہے -ادهرمهاجرين كوخداكا فقراركهنا حالا بكداكثر صاحب بہت کے جھوڑ کر گئے گئے ، وہ بی بے اس کے منفور تہیں کہ علب ملک تبضہ ہے، اس کے المع جانے سے ملک تنی، تووہ فقرار کہلائے۔ اور دارث كوظا بر رمتوں كى نظر بن قبل القبض مالك بهوجاتا ہے المرحب برلحاظ كيا جائے كروارث فائم مقام مورث ہوجا آہے، اور بحكم يوصِّيكُ مُوالله خداكى طرف سے به تبدیلی ہوتی ہے، توبیات بالتسليم بوجاتى سب ،كرجيب درصورت تبديلي اجسام ع بجائے دیگرے، وہ فوقیت وتحقیت جوجسم اول کو بدائسیت فرش و منقف عامل من ابعيه جسيم ثاني كي طرف عائد بهوجاني سه، ايسيمي اس صورت من قبعته مورث بعینه اس کی طرف خود عائد موجاتا ہے، ينهي كمثل بيع وسرار دوسرول كے مال كوائى طرف كھينجا ہے ، اور اپنے مال کے قائم مقام کرلیتا ہے ، یہ فرق بشرط فہم اس بات کو مفتضى سيركم يهال تازه قبعنه جاسم وادروبال وسي قبعنه مورث اس کی طرف آجا تا ہے۔ اس وقت أنني بات پراكتفاكرتا بول ، اگرآب معاحب فيم وفراست این تواتنی ای بات سے اصل بات کو سم جائیں گے ، ورند آب جواعراض فرمائيس كے، تو پيرم مي ان شارالتراب كوتماشار كھائيں كے۔

یں،اسی طرح عورتمی میں مردوں کی ملوک ہوسکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں دونوں کے لئے ایک ہی تعبیرانی ہے ، اسٹیار عالم کے بارسے میں ارسٹاد باری تعالی ہے کہ:

العدود عاك وات سي جس في تمعارات فائده ك هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَحَدَى مُ مَا فِي الْأَرْضِ جَرِميعًا (البقرية ايك)

نے وہ سب چزی بدائیں، جوزمن می موجود ہیں۔

اورستورات کے بارے میں ارت رباری تعالی ہے کہ:

وَمِنُ اينتِهِ أَنُ خَلَقَ لَحَدَى مُ مِنَ انفس عيم أن واجالِتَسكنواالِها وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَسَحْمَةً

(الوم أيساك)

ادرالشرتعالی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمعارے فائدہ کے لئے تمعاری جنس سے بویان ای تاكدتم كوان كے باس آرام في اورائ تعالى نے میاں بیوی کے درمیان محبت وجربانی بیداکی

" لام " درحقيقت تمليك كے لئے ہوتا ہے، جيسے بند مافي السَّماؤت وَالْأَرضِ مِن اللهُ" برائے تملیک ہے، بہذا پہلی آیت سے نابت ہواکہ دنیا کی تمام چیزی انسانوں کی ملوک ہیں ، یعنی الله تعالیٰ کی حکمت تمام جیزوں کے پیدا کرنے سے ، لوگوں کی صرور توں کا انتظام ہے ، کوئی چېزنی طردانه کسی کی ملوک فاص نہیں ہے، بلکہ ہرجیزاصل بیدائش کے اعتبار سے تام او گوں میں مشترک ہے، یعنی ہرجیزین وجرسب کی ملوک ہے، ہاں جگر اختم کرنے کے نے واور انتفاع كو مكن بنائے كے لئے قبصہ كو علىت طلب قرار دیا گیاہے ، اس لئے جب بمک كسى چيز کرسی تخص كا قبعنه نامدستقله بانی رسیه کونی دوسراسخس اس می دست اندازی نہیں کرسکتا۔

د دمسری آیت کا زاز بھی بعیبنہ وہی ہے،جو پہلی آیت کا ہے، لہذا اس آیت کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ تمام مستورات مردوں کی ملک ہیں، بعنی مردوں کی حاجت روانی کے لئے ان کو پیدائیاگیا۔ ، مرمشترک طور پر انتفاع میں جو نکہ سخت جھگڑے کا اندلیٹہ۔ اس نے ملک خاص صروری قرار بانی اوراس کے لئے بعی علت تامہ، قبضہ بی کو تھبرایا گیا، اور عقد نکاح کو اس كے اللے منجلة اسماب كرداناكا.

روسرى بات يه ٢ كه جيد بشهادت "خَلَقَ لَكُومْافِي الْأَرْضِ"

Marfat.com

WW TRATT WWWWW (ILA) WWWWWW (ICA)

مافی الارض قابل ملک بنی آدم بین ، ایسے بی بدلالت و خلق ککورمن انفیسکر از واجا ، وغیر ورسی قابل ملک شوہر بین ، یہاں بھی وہی و منفیسکر از واجا ، وغیر ورسی قابل ملک شوہر بین ، یہاں بھی وہی قبضہ ہوگا تو ملک ہوگی ، نہیں تو نہیں ۔

اگر کوئی یہ پوچھے کہ عقدِ نکاح کی حقیقت کیا ہے؟

یخی شوہر کو بیوی سے فائد و اتفانے کی جواجازت
ہواس کی نوعیت کیا ہے؟ بطوری ہے، یا بطور اجارہ ؟ کیونکہ یہاں کل بہی دوا خمال ہو سکتے
ہیں، حضرت قدس سرو فراتے ہیں کہ عقدِ نکاح کی حقیقت بہتے ہے، اجارہ نہیں ہے، کیونکہ اجارہ
کے لئے باتو مدت تعین ہوئی چاہئے، یا کام محدود ہونا چاہئے، ورنہ اجارہ فاسر ہوگا، کٹب نقیس

" اجارہ کی صحت کے لئے مناقع کا معلوم ہونا فروری ہے ،اور منافع ہی مرت
طے کونے سے معلوم ہوتے ہیں ، جیسے رہنے کے لئے گورکرایہ پرلینا ،کا خت کے لئے زین
کوایہ پرلینا ،اس وقت درست ہوگا جب اس کی مت مقرد کی گئی ہو ،اور کہی منافع کا علم
کام کی تعیین ہے ہوتا ہے ،مثلاً پڑاو بگنے کے لئے ، یا سینے کے شے کسی کو مزد ور رکھا ،یا کئ
مامان ڈھونے کے لئے ، یا مغرکر نے کے لئے سواری کرایہ پرلی ، توان مور توں میں
اس کام کی کمل تفعیلات معلوم ہونی مزددی ہی جس کے لئے اجارہ کا معالمہ کیا گیا ہے ،
ادر نکاح کی نے تو کوئی مدت متعین ہوتی ہے ، نہ کام کی کوئی مدمغر ہوتی ہے ، اس لئے
اور نکاح کی نے دوک مدت متعین ہوتی ہے ، نہ کام کی کوئی مدمغر ہوتی ہوتے ، اس لئے

دوسری دلیل بسه کر اگر نکاح اجاره ہوتا تو جاہے تھا کر منعد دمقرره مدت کے لئے نکاح) درست ہوتا ، نکاح) درست ہوتا، نکاح معروف جوہیشہ کے لئے ہوتا ہے ، اوراس میں کوئی مرت متعین نہیں ہوئی درست منہوتا ۔

یسری دلیل یدے کو فکت اور طلاق باب طرفه عمل بین، طلاق کا پورا اخت یار شویر
کو سے ، اور فکت کی بیش کش عورت کی طرف سے ہوتی ہے ، اس لئے طلاق، اعماق
(آزاد کرنے ) کے مُن اب ہے ، جو مالک کی طرف سے ہی ہوتا ہے ، اور فسکت اور فس

۱۳۰۰ ( اول کا ملی است بر مولاک کی موضی سے ہوتا ہے ، اور رِقِیت (غلام ہونا) ملکیت برمنی ہے ا عقد کی بنت کے مشابہ ہے جو ملوک کی موضی سے ہوتا ہے ، اور رِقِیت (غلام ہونا) ملکیت برمنی ہے ا اہذا لکاح کا مدار جی اسی پر ہوگا ، اور سے بات اسی وقت ہوسکتی ہے جب نکاح کی حقیق بھے ہوں

تیسری بات بہ ہے کو عقد نکاح کو بیج نہ کہے تواجارہ کہنا پڑے گا گراجارہ کہے تو اس کے بطلان کے لئے ہی کائی ہے کہ نہ اُجُل معلوم، نہ کار محدود ، بھر جائز ہوتو کیونکر ہو ؟ اگراجارہ ہوتا تو نکاح ابطور معرد ف جائز نہ ہوتا، ہوتا تو محتد جائز ہوتا ، اُدھر طلاق یک طرفی اس اِئے تاق کے مُشابہ ہے ، جو مالک ہی کی طرف سے ہوتا ہے ، اِدھر مُلع کا مُشابہ کتا بت ہونا اس بات پر سے امرائی ملک ہی ہوگا ، جو یہ لین دین ہے ۔

الماح مل كسيركي بيع بولى سيء جب يابت بواكر تكاح ك حققت الماح كل حقيقة

عقد نکاح کے ذریعہ عورت کیا چیز شوہر کو فردخت کرتی ہے ؟ کیا ایمنا سرایا (ساراجسم) بیجتی ہے ا یامرف ابنا بُضعهٔ (توالد د تناسل کی صلاحیت) بیجتی ہے ؟ توجاننا چاہئے کہ نکاح میں عورت کے سارے جسم کی خرید د فردخت نہیں ہوتی ہے ، نہ عورت اپنے سارے جسم کو بیچنے کی مجاذہ ہے ، بلکہ معاملہ صرف بُضعہ کا ہوتا ہے ، باتی بدن عورت کی ملکیت میں رہتا ہے ۔

روح يدكن برقابض مي دوريد به كدروح بدن برقابض به ادر دوح يدك مروح بدن برقابض به ادر دوح يد المحارث من الكرف المايت اللي درج

کا تبضہ ہے ، اسی قبضہ کے زریعہ انسان دوسرے جوانات سے فائدہ انھانا ہے ، اگر دوس کا بدن پر فیضہ نہ ہوگا توروسرے جوانات سے فائد واٹھانا بھی نامکن اور محال ہوگا۔

جیوانات سے انتقاع جائز ہونے کی وجد: رای یہ بات کداگر دوح کابدن رتب

ا عقد كتابت : يدا كركونى غلام ، باندى الناقات تعين وقم كى ادا يكى كن فرايرا زادى كامعالم كرا عد

MACHINE MEDICAL MEDICAL PROGRESSION OF THE PROGRESSION OF THE PARTY OF

نہ ہوگاتو دو مرے جوان ت سے فائدہ اُٹھا آبی محال ہوگاتو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جوانات کے بدن

گی ۔۔۔۔ بشمول انسان ۔۔۔ مالک ان کی اُرُواح ہیں، اور تمام اَرُواح کے مالک السُرِّقالیٰ ہیں، اورانشر تعالیٰ کی ملک کائے ہے، اس سے السُّر تعالیٰ کو اپنی کا سُنات میں ہرقسم کے تعرف کاحق ہے ، اورانشر تعالیٰ کو اپنی ہے ، اورانشر ف کے سے ادبیٰ کا استعمال میں لانا ایک عام وستورہ ، اس سے حکیم مطلق نے اپنی بہترین مخلوق کو اجازت کی کہ وہ دو مرسے جوانات سے فائدہ المُقات ، اور باجازت خداوندی ان کو ذیح کرکے کھائے، اور براخازت خداوندی ان کو ذیح کرکے کھائے، اور براخازت خداوندی ان کو ذیح کرکے کھائے، اور بروانۂ اجازت کے طور پر کسمیہ کو مقرد کیا گیا، لہذا جو انسان مالک اُرُواح کی اجازت سے دائروان کا اجازت ہیں ہوسکتا ، کا لم صرف کھار (نازان وگی ایک ایک ایک اوران کے اجازت نہیں ہوسکتا ، کا لم صرف کھار (نازان وگی) ہیں جن کو مالک اردان نے اجازت نہیں دی ہے ، پیم بھی دہ حیوات کو ذیح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔

الغرض یہ بات ابھی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ حیوانات کے طلال ہونے کی حقیقی علت ذیج نہیں ہے ، بلکہ حلت کی علمت تامہ مالک ارواح کی اجازت ہے ، اور ذیح وتسمیم فن کی بروانہ حلت ہیں ، اسی وج سے حرم شریف کا شکارت ہید کے ساتھ ذیح کرنے کے باوجود حرام ہوتا ہے ، کیونکہ مالک ارواح نے حرم کے شکارے انسان کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے ، نیز مجرم اگرت میں کے شکار ذیح کرے تو د وہی حرام ہوتا ہے ، اسی طرح مون عیرماکول اللح حیوانات کو بسم الطرات شراکہ کر ذیح کرے ، تو بھی ان کا کھانا حرام ہے ، کیونکہ مالک اُرواح نے ان حیوانات سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے . کیونکہ مالک اُرواح نے ان حیوانات سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے .

السان کاپر ن ماسی السیم ال ہے، کیونکہ مال ہراس مفید چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف دل مائل ہو، اور جومحفوظ وحملوک ہو سکے، اور اس کالین دین ہوسکے، اور حیوانات کے آبان کا نع ہونا، اور دل کا ان کی طرف مائل ہونا برسی امرہ ، اور یہی صورت حال انسان کے بدن کی ہے، کیونکہ اس کی طرف بائل ہونا برسی امرہ ، اور یہی صورت حال انسان کے بدن کی ہے، کیونکہ اس کی طرف ہی دل مائل ہوتا ہے ، اور دو در مری چیزی انسان کے بدن کی حفظ در میم ہی کی وجہ سے مفید ہوتی ہیں، اور مال کہلاتی ہیں، پس خود انسان کا برن مفید اور مال کہلاتی ہیں، پس خود انسان کا برن مفید اور مال کہلاتی ہیں، پس خود انسان کا برن مفید

ادرمال بول منهوكا ؟ انسان اين برن برن كامالك ؟ والغرض جب روح كالب بدن برفيفه كال

**账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账账** 

کمل ہے، اوراس کی وج سے روح برن کی کال مالک ہے، تو برن جی کا مل ملوک ہوگا،
کیونکہ مالک ہونے کے نئے تبضہ مزوری ہے، جس تعرفبند کا لی ہوگا اسی قدر مالکیت کالی ہوگا،
اورملوک ہونے کے لئے مال ہونا ضروری ہے جس تعربالیت زیادہ ہوگی اسی تعربملوکیت کام دبولا

ہوگی، خلاصہ یہ کہ انسان اپنے بدن کا مالک سے، اور بدن دوح کا ملوک سے۔

عورات بران کوری میں است کی است داخت ہوئی کردواس کو بیج

نہیں کتی ،کیونکہ عورت منافع توالد (بچہ جننے کے فوائد) کے علادہ دیگرمنا فیع بدن سے خور فائدہ اُٹھا سکتی ہے ،آنکھ سے رکھ سکتی ہے ،کان سے سن سکتی ہے ، زبان سے بول سکتی ہے ، وقیس علی ھنا لہذا عورت منافع توالد کے علادہ اپنا باتی جسم نہیں بیچ سکتی ا دراس کے

دلائل درج زيل يى:

ہملی ولیل : یہ ہے کہ کسی اور کو تورت کے بدن کے مالک ہونے کا استفاق ہی ہیں ہم کیونکہ بدن فاص اسی کی روح کے لئے بنا ہے، اور بیع مرف اس چیز کی درست ہوئی ہے جو سب کے لئے بنی ہو، جیسے مافی الارض (زمین کی تمام چیزی) سب کے لئے بنی ہیں ، اوراس کی ربیل علا ووعقل کے آیت پاک خَلْقَ لکھ مافی الارض ہی ہے، اس سے زمین کی تمام چیزیں فروخت ہوسکنی ہیں، گرعورت کا بدن جو تکہ اس کے لئے بنا ہے اس لئے نہ تو وہ بیچنے

كى مُجازيه، نه كسى اور كواستحقاق مُلك يه-

روسری دلیل یہ ہے کہ بیج می تذکل ہے ، کیونکہ انسان وہی چزیجا ہے جس سے دل ہے ہے جا گاہے ، نیز نقہار کرام نے بیج فارد کے بیان می عورت کے دورھ ، انسان کے بال دی کی بیع کے فارد ہونے کی وج تذکل والمت بیان کی ہے اور انسان اخرت المخاوفات ہے ، اس نے اس کی عزت اور اس کا تذکل صرف الشرتعالی کا عن ہے ، اس وج سے غیرالتر ہے ، اس کوج سے غیرالتر سے اور ان تک ممنوع ہوا ، کیونکہ سوال بھی ایک طرح کا تذکل ہے ، ارت و بوی ہے الیک ایک طرح کا تذکل ہے ، ارت و بوی ہے الیک اللہ کا تخیر ہے ، اور اللہ اللہ نیج کے الق تعنی انگنے والے ہا تھ سے بہتر ہے )

یہاں سے یہ بات می واضح ہوگئی کہ جب غیرالتہ سے سوال تک درسٹ نہیں تو غیرالتہ کی عبارت کا توسوال ہی کہاں بیرا ہوسکتا ہے بمکسی بی انسان کے نے اپنے مالک دمولیٰ

\*\* (ICA) \*\*\*\*\*\* (ICA) \*\*\*\*\* کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کی چوکھدٹ پر جُبَّرسائی زیبانہیں سے، انسان اپنے آپ کو اپنے خالق ومالک کے سامنے تو انتہائی درجہ زلیل کرسکتاہے ، بلکہ یہ چیزاس کے لئے باعث نخر ہے، گرکسی اور کے سامنے جبین تذلل نہیں رکھ سکتا، نہ اپنی عزت نفس کا سوراکرسکتاہے، يس عورت اليف برن كوبيح كرسد وجدات آب كوكون زليل كرسد ؟! تلیسری دلیل: یه سے کہ بیج میں شرط لگانے سے حدیث سٹرلیف میں منع کیا گیاہے، اور فقہار کرام نے ایسی بیج کوجس میں مقتصات عقد کے خلاف کوئی شرط لگائی مئی ہو، فاسد قرار دیا ہے، بنار عکیهٔ اگر عورت اپنے بدن کو بیچ دے تو تبیع کی سیردگی ،اور مجربیتے سے نائدہ القانا ما نع کی اعانت کے بغیر بینی عورت کی روح کے تعاون کے بغیر مکن نہر گا، اور اس زائد شرط کے بغیروت اسے بدن کو بیج ہی نہیں سکتی ، اور سرطِ زائد۔ کے ساتھ بیجنا بیج کو فاسد کر دیتا ہے اس نے ورت ياكونى ادر تخص إبنا بدن خور بيخاجا هدتونهي بيع سكتا فالكرة: بإن الركوني شخص كسي كاغلام اور ملوك بهو، اوروه ابني آقاسي كما بت كامعامله كرك اين بدن كوخر برك العنى آزادى حاصل كرت تويه جائز هيه ، كيونكه اس بيع من كوئي سرط زائد ہیں۔۔ عور صرف المعنى الماري ملى الماري منافع توالدفروخت المنافع توالدفروخت ا ا بینے ان منافع سے قائرہ نہیں اٹھا سکتی ، اس سئے اس خاص معالمہ میں عورت کا حال جا دات جيسام اجس طرح جمادات اينے آب سے فائدہ نہيں الله سكتے، عورت بھی اپنی فرج درحم سے فائدہ نہیں انھامکتی ،اس کے وہ اس کوشو ہرکے ہاتھ فروخدت کرسکتی ہے۔ عور این افع توالرکیون کی ہے؟ درم کوعورت کے لئے بنایا ہے، بعروہ درد کرکی ہے جاتا ہے، بعروہ درد کرکی ہے جاتا ہے کا ایک جواب تو وہ ہے جہا گذرجا ہے کورت جونکہ اورد س کو جہا گذرجا ہے کورت جونکہ اليف عام بدن كى طرح الى فرج ورحم مع خود فائده نهيل القاسكني اس كت اس كوبيخاماز ٣----اوردوسرا جواب يرب كرخَلَقَ لَكُوْمِنُ ٱنْفُسِكُمُ ازْوَاجًا سے يہ تابت ہوتا ہے کہ عورت کا رخم اور نفع توالداس کے لئے ہے، ی نہیں ، بلکہ مردوں کے لئے ہے اس سے عورت اگرایی منفعت توالدمرد کو بیج دے تواس میں کوئی حرج کی بات ہیں ہے

\*\* (ICA) \*\*\*\*\*\* (ICA) \*\*\*

بیخے کی صورت میں شرطِ زائد کی وجہ سے بیج فاسد ہوجاتی ہے، اسی طرح نفع توالد بیجے کی صورت میں مردعورت کی روح کے تعاون کے بغیرفائدہ نہیں انتقاسکتا ، اہزایہ نیے بھی شرطِ

زائد کی وج سے فاسد ہونی چاہتے ؟

تواس کاجواب بیسے کہ اس صورت میں بہ سرط زار مُقَدَّفنا کے عقد کے فلاف نہیں ہے، مموع بلکہ عقد کا مُقَدِّفنا کے عقد کے فلاف نہیں ہے، مموع بلکہ عقد کا مُقَدِّفنا کے ہو اور ایسی شرط جس کو خو دعقد جا ہتا ہو، بیج میں ممنوع بہیں ہے، مموع صرف دو منزط ہے جو بیج کا مُقتَّفناً نہیں ہے، اور اس میں احد المتعافدین کا فائدہ ہے، کو نگالی شرط راوا رسٹودی ہے، اس لئے کہ بیٹر تج اور مُٹن تو ایک دوسرے کاعوض ہیں، اور سرط زائدے مقابل کوئی عوض نہیں ہو اور مُٹن تو ایک دوسرے کاعوض ہیں، اور سرط زائد کے مقابل کوئی عوض نہیں ہے، اس لئے شرط زائد سور برمشتمل ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، مگر جو سرط عقد کے مقابق ہو، جیسے بیج میں قبضہ کی شرط لگانا تو یہ در حقیقت کوئی شرط نہیں ہو، جیسے بیج میں قبضہ کی شرط لگانا در ست ہے۔ ہو سرط میں بی میں شرط لگانا در ست ہے۔ ہو سرط میں بیا کہ ایک مقابل ہے ۔ اس لئے ایسی سنرط لگانا در ست ہے۔ بیل میں قابن ہی بی میں قبل ہو ہے، کہ جو نگہ روح اپنے بدن پرقابق ہے، کوش کا خلا صد : اس طویل محت کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ روح اپنے بدن پرقابق ہے،

له سود: ده زيادتى بحس كمقابل كونى يوش مريو ١٢

\*\* (ICA) \*\*\*\*\*\* (ILD) \*\*\*\*\*\*

اور بدن مال ہے ،اس نے روح مالک اور بدن مملوک ہے ،اور جب عورت ا ہے بدن کی مالک ہے ، اور جب عورت ا ہے بدن کی مالک ہے تو دو اپنا نفع توالد شوم رکے ہاتھ فروخت کرسکتی ہے ،کیونکہ وہ شوم رکے فائدہ کے لئے بنایا گیا ہے ، اور باتی جسم فروخت نہیں کرسکتی ،کیونکہ وہ خود عورت کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

چونھی ہات یہ ہے کے جس قدر روح اپنے بدن پر قابض ہے اُس فدرادر کوئی اکسی چیز پر قابض نہیں ،اسی کے فیضے کے بھروسے اور بھی جانداروں سے منتفع ہوتے ہیں ، روح کا قبضہ نہ ہو تو بھر حیوان سے انتفاع محال ہے۔

ادھرائبران حیوانات میں سے فاص کر برن انسان کا نافع ہونا،
ادر ۔۔۔ بعنی لائق میلان خاطر ۔۔۔ مال ہونا، ایسا ظاہر ہے کہ ادر کسی کا نافع ہونا اور مال ہونا ایسا ظاہر نہیں ،کیونکہ اور چیزیں اسی کی حفظ و ترمیم کے باعث نافع اور مال کہلائی ہیں ۔۔۔ اس صورت میں جیسے اُرُواح کا مالک ابدان ہونا ہو جا کہ کی ہوگا، ایسے ہی اُبدان کونے میں جیسے اُرُواح کو مالک ابدان ہونا ہو جا کہ کی مونے حالے ابدان ہونے کے مسل اُرُواح کے مالک ابدان ہونے کے سے قبضہ ، اور کا ملوک ہونے کے لئے قبضہ ، اور ملوک ہونے کے لئے قبضہ ، اور میں یہ دونوں زیادہ اُسے مالک ہونے وہ دونوں زیادہ اُسے میں یہ دونوں زیادہ۔

مرچ نکہ سوائے توالد، اور منافع کے حساب سے نوخور روح اپنے بدن سے منتفع ہوئی ہے، تو اُس کو اپنے بدن کی ہیج (مجھ تو) اس و جہدتوں استحقاق مرکاک ہی نہیں، کیونکہ وہ خاص اُسی کے لئے بنا ہے، مال مکافی الازمن بدلالتِ عقل ،

اله معروسه: سهادا ، اور مجمی مینی دوسرے جاندار وں سے مجمی انسان فائرہ اٹھا تا ہے ۱۲ کے مرد دونوں " مین قبضه اور مالیت ، او اور مید دونوں الیمنی مالک ہونا اور مملوک ہونا ۱۲ کلے اور : دیگر سلم کا بی اُلائون : زین کی تمام چیزیں ۱۲

واشارہ خَلَقَ لَكُمْرُمَا فِي الْأَرْضِ سب كے لئے ہے، اس كى بہتے ہوتو كجم حرج نہیں ۔۔۔۔ اور اس وجہ سے بھی ممنوع ہوگی کہ نزلل بنی آدم اصل میں خداکے لئے ہے ، اورعزت بنی آدم خاص اُسی کاحق ہے ، بہی وجهه که سوال تک غیرسے ممنوع ہوا، چه جائیکہ اس کی عبارت الپر اس صورت میں ہے وجہ اپنے آپ کو کیوں زلیل کیا ؟! -----اور اس وجه سے بی منوع ہوگی کہ تسلیم منبئے ، اور بھر منبئے سے انتفاع ہے امار بالع بعني روح بمتفئور نهيس ، اورآب خود جانتے ہيں كه بنتج اور شرطِ زائد عدیتوں میں ممنوع ہے۔۔۔۔۔ ہاں اپنے بدن کے خرید لینے میں البتہ کھے خرابی نہیں ،اس نے برل کتابت دے کرخر بدلینا ممنوع منہوا. مگرعورت بحساب تفع توالد جواس کی بیدائش سے خاص عنسرض ہے، اور موافق ارت ریسکا ، کھر تحریف لکھ مردوں کے حق میں اس کے مطلوب ہے۔ اپنے آپ ا بنے بدن سے منتفع نہیں ہوسکتی بعنی مثلاً انكه، ناك سے ابناكام نكال سكتى ہے، يُر ابنے رحم سے خود كامياب نہیں ہوسکتی ، یہ مکن نہیں کہ مثل مردخود اپنے آب سے جماع کرے اور بيح جَنُواتُ ،اس حساب سے عورت مثل جما دات سے ، جیسے اُن کے منا فع سے خود ان کو کھو نفع نہیں ،ایساہی یہاں بھی سبجہ لیجئے،اور ظاہر ہے کہ جا دات میں ملوکبت بدرج اتم ہے ،کیونکہ مالکیت کا شائبہ مھی نہیں ،اس کے اگر عورت اپنے رحم کو جے دے تو مذاس وجہ سے کھے دِفْت بيش آئي ہے كہ بنايا تقافاص أس كے ليے مثل ما في الاس ف - حس کے عموم مطلوبیت بر ہے خصیص اد کائم ان فرما دینا دلالت کرتا ہے ۔۔۔ مائم نہ تفا ، ہیم رہے کیوں کر دیا ہ کیونکہ رحم اس سیلے ہوتا،

کے تعاری ہویاں تھا رے لئے (بمنزلہ) کھیت (کے) ہیں (البفرہ آسٹا) ۱۲ کے اسی لئے لینی اسی مقصد کی دہے ، اس کے تعام ہوگا ۱۲ کے تعام ہوگا کا کہ لئے تعام ہوگا کا کہ لئے تعام ہوگا کے تعام کا تعام ہوگا کہ تعام کہ تعام ہوگا کہ تعام کہ تعا

米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米

جب یہ بات ثابت ہوئی کہ زمین کی تمام چیزی اور
سب عورتیں ملوک ہوئے میں ہم رتبہ ہیں تو سوال
پیداہرگا کہ جس طرح دیگر مُباح چیزیں صرف قبضہ سے ملوک ہوجائی ہیں عورتیں فقط تبضہ سے
کیوں ملوک نہیں ہوتیں ؟ نکاح \_\_\_\_ جس کی حقیقت بیج ہے \_\_ کیوں ضروری ہے ؟
تواس کا جواب یہ ہے کہ اور چیزوں میں اور مستورات میں ایک بنیادی فرق ہے ، جس
کی وجسے دونوں کا حکم کیساں نہیں ہے ، اور وہ فرق یہ ہے کہ زمین کی تمام چیزی انسان محلوقات اُسفَلی اُس وجہ سے انسان محلوقات وائن چیزوں کا مالک ہوجاتا ہے ، گرعور توں کی صورت حال اس وجہ سے انسان محفق فیصہ ہے اُن چیزوں کا مالک ہوجاتا ہے ، گرعور توں کی صورت حال دوسری ہے ، اور وہ مردوں کے ساتھ دوسری ہے ، اور وہ میں ، الدیتہ الگ بھنف ہیں ، اور صف احتبار سے وہ وہ دوسری انسان ہیں ، الدیتہ الگ بھنف ہیں ، اور صف احتبار سے وہ دروم انسان ہیں ، الدیتہ الگ بھنف ہیں ، اور صف احتبار سے وہ دورم انسان ہیں ، الدیتہ الگ بھنف ہیں ، اور صف احتبار سے وہ وہ مردوں کے ساتھ ہم رتبہ ہیں ، کیونکہ وہ کی انسان ہیں ، الدیتہ الگ بھنف ہیں ، اور صف احتبار سے وہ وہ مردوں کے ساتھ ہم رتبہ ہیں ، کیونکہ وہ کھی انسان ہیں ، الدیتہ الگ بھنف ہیں ، اور صف احتبار سے وہ وہ میں انسان ہیں ، الدیتہ الگ بھنف ہیں ، اور صف احتبار سے وہ وہ دورم انسان

یں ہیں ، کیونکہ وہ مردوں کے لئے پیداکی گئی ہیں۔ ا گرعورتوں میں صرف صنفی ہے ہوئی تو ملکیت کے لئے صرف تبضہ کافی ہوتا، مرزی تسادی اور برابری کی دجہسے \_\_\_\_جواس دقت تک باتی رہتی ہے جب تک عورت مؤمنہ ہے ۔۔۔۔۔ مردعور تول برمرف تبضہ کرنے سے مالک نہیں ہو سکتے ، بلکم مزوری ہے کہ مرد وزن کے درمیان سو داہو ، اوراس سو دے کے ذریعہ مردعور توں کے مالک بنیں ، یہی

باہمی سو داعرف عام میں نکاح کہلا ماہیے۔ 

ك منفعت الين دين اوريطني كمنفعت \_\_\_\_ بهل منفعت كاتعلق بسوانيت س ہے جومرد کی صنف مقابل ہے اور دوسری منفعتوں کا تعلق انسانیت سے ہے بی مرد بھی شریک ہیں، اور عورت کی یہ رولوں منفعتیں باہم کھ اس طرح مخلوط ہیں کتھیم کی کوئی صورت

عورت كابدن اسى كاملوك المان المان مامة مندان من المان مان من المان اصل میں اسی کامقبوض و ملوک ہے ، کیونگراس

کی روح کااس کے بدن پرکامل دمکمل فیصہ ہے ، اور قبضہ ملک کی علّت تامہ ہے ، اس نےجب عورت كى روح اس كے برن يرقابض ہے توعورت كامالك ہونا اور اعضارِ تنامسل كا ملوک ہونا ظاہر و ہاہرہے۔

السجد الى الرسترس كاجواب المحد الى ادرسترس فائده نهي الماسكتي تودول فردن

كان ذرائع كامالك كيسے بوكتى ہے ؟ تواس كا جواب يہ ہے كہ مالك ہونا منتقع ہونے يو موقوف نہیں ہے، الشررب العالمین سارے جانوں کے مالک ہیں ، طالانکہ و وکسی چیز سے فائرہ نہیں اتھاتے۔

مردعور تول کے مالک ہوسکتے ہیں اس کے بعدجانا چاہئے کورتوں کا تعت توالد کے مالک مرد تو ہو سکتے ہیں ، گراس گراس کا برعکس نہیں ہوسکتا کہ عورتیں مرد ک

WW (ICE) WWWWWW (ICE) WWW

منععت توالد کوخریدلی اور وہ مردکی منفعت تناسل کی مالک ہوجائیں، یہ بات و وہ سے مکن نہیں ،اولا اس وج ہے کہ الشر تعالیٰ کا ارت دہے کہ الشر پاک نے عور توں کو مردوں کی لیت کے لئے یا فائدہ المقانے کے لئے بنایا ہے ،اور ثانیا اس وج سے کہ مقاربت میں مرد فاعل ہوتا ہے ،اور بہ بات اسی صورت میں معقول ہوسکتی ہے کہ جب مرد مالک ہوں ،اور عبر بات اسی صورت میں معقول ہوسکتی ہے کہ جب مرد مالک ہوں ،اور بہ بات اسی صورت میں معقول ہوسکتی ہو کہ جب مرد کی بائدی اور ملوک بھی ہو یہ بات معقول نہیں ہے کہ نکہ کی چیز کا مالک ہونا ، مالک کے مرتبہ کی بائدی اور ملوک کے مرتبہ کی بست ہوگا اور جب اس نے اگر عورتی مالک ہوں گی تو مرد ملوک ہوں گے ، اور ان کا مرتبہ بست ہوگا اور جب مردوں کا مرتبہ بست ہوگا اور جب مردوں کا مرتبہ بست ہوگا اور جب مردوں کا مرتبہ بست ہوگا تا ورجب مردوں کا مرتبہ بست ہوگا تا ورہ فاعل ہونا ایک مردوں کا مرتبہ بست ہوگا تا ورہ فاعل ہونا ایک مردوں کا مرتبہ بست ہوگا تو وہ فاعل نہیں بن سکتے ، حالانکہ مقاربت میں مردوں کا فاعل ہونا ایک بربی امرا ورمسلم حقیقت ہے ۔

الغرض مرد صرف قبضہ کی دم سے عورت کے بدن کے مالک نہیں ہوسکتے ہیج ۔۔۔۔ جس کوعون عام میں نکاح کہا جاتا ہے ۔۔۔۔ مزدری ہے ،ادر ہم جو نکاح میں ایک لازی چیزے اسی بیع کا تمن ہے۔

ک تساوی نوعی دینی نور ان ان کے افراد ہونے کی وج سے مرد وزن کا ہم رتبہ اور سادی ہونا ۱۲ کے تسکیل منفی: یعنی صنف نازک ہونے کی وج سے عورت کا مرد سے کم رتبہ ہونا ۱۲ سے مردوزن کے درمیان تسادی نوعی اس وقت تک باتی رئی ہے جب تک ایمان باتی ہے ،ایمان مزہونے کی صورت میں مرف عورت میں ہی نہیں بلکے مرد فی جانورون کی فرح بلکہ ان سے بھی کہتر ہوجاتے ہیں، اوراس وقت میں تبعیل تربی ہے تا اس منع کہتر ہوجاتے ہیں، اوراس وقت میں تبعیل تربی ہے اس کا منع ایک ہوئے ہوا درم بہم بات ۱۲

اورمنافع باقیمتل منفعت به مرکزش و دست و با وغیره اعضار، مرتبه نوی سے متعلق بیں ، اور به دونوں مرتبہ باہم ایسے مخلوط ہیں کرتفسیم کی کوئی صورت نہیں ۔ اور به دونوں مرتبہ باہم ایسے مخلوط ہیں کرتفسیم کی کوئی صورت نہیں ۔ بھراس پر طرق به کہ جسیم نسوانی جس سے به منافع متعلق ہیں ، اصل میں اُن کا مقبوض سے جس سے اُن کا مالک ہونا ظاہر و ما ہر ہے ۔

رہی یہ بات کہ خود عورتمی اپنے رحم وفرج سے منتفع نہیں ہوسکتی،
اس سے دربارہ ملک اعضار تناسل کے حرائع نہیں ہوسکتا، درنہ یہ معنیٰ بہوں کہ خدا و نیونی عن العالمین کسی جیز کا بھی مالک نہیں، اس سے بعد تحقق قبضہ تام، مالکیتِ نسار اور مملوکیتِ اعضارِ تناشل کا قرار لازم ہے،
اور پھر بوجہ ارشا دخلق کگھ ہمن آنفیسکھ آڈو آجگا، اور نیز جرلالتِ انتفاع مرد بطور فاعلیت مرد د ل کا برنسبت زنان ، بحیثیت منفعت مذکورہ مالک ہونا مکن جوا، اور عور تول کا برنسبت مرد ول کے جیٹیت منفعت مذکورہ مالک ہونا مکن نہوا، اور عور تول کا برنسبت مرد ول کے جیٹیت منفعت مرد ول می مقرت ہونا مکن نہوا، کیونکہ وخیل ملک علق مرتب مالک، اور نہیں، مرتب مالک، اور نہیں، مرتب مالک، اور نہیں، اور نہین میں مقرر ہوا۔

اگر کوئی بیسوال کرے کہ جب عور بن اپنے بدن کو رہاں کے ان بیسوال کرے کہ جب عور بن اپنے بدن موروں کو رہاں کے اپنی چز میں اپنی اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چز میں اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چز میں اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چز میں اور مالک کو اختیار ہے کہ اگر عور تیں اپنا اور میں کو جب کر دے ، بجد بھی درست ہو تا جائے ، بلکہ قرآن کریم میں تو صراحت موجود ہے افسارے ، بلکہ قرآن کریم میں تو صراحت موجود ہے

رہ نہ ہم اور مجازا : مزید ہر آل ، ور ملا و دازی کے معنیٰ میں متعل ہے اور کے اصل معنیٰ ہیں : مرکے بالوں کی اٹ واور مجازا اور مجازات کے حرج : اشکال ۱۲ کے معنیٰ میں متعل ہے ۱۲ کے حرج : اشکال ۱۲ کے معنیٰ میں متعل ہے ۱۲ کے معنی میں متعل میں اٹ اور تعاکس ۱۲ کے معنیٰ میں متعل ہے اور تعاکس ۱۲ کے معنی مراتب کے منافعت تو الد ۱۲ کے مقاکس ؛ برعکس ، اُل ، اور تعاکس مراتب ہے ، مراد یہ ہے کہ مور تو ایک الک ہونا اور مردول کا الوک ہونا ۱۲

اوراس مسلمان عورت کوهی دارش دیاری تعالی ہے:
اوراس مسلمان عورت کوهی دارش تعالیٰ نے آب کے میں کا میں کا کے طال کیا ہے) جوابینا نفس بنی کریم کوہر کردے،
مین طاک نے راس کیا ہے) جوابینا نفس بنی کریم کوہر کردے،

كَمْسَلُمَانَ عُورِن اينانفس حفوراكرم صلى النّه ع وأمراً فَالْمُوْمِنَةُ أَن قَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إن أَسَ ادَ النِّيمُ أَن يَسَن َ حَمَهَا دالاحزاب آيث)

(الاحزاب آیث) بخرطیکہ نبی اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں . لہذا جمب حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے لئے ہمبہ جائز سے ، تو اور مردوں کے لئے بھی جائز

ہونا جا ہے ، بیج بعنی نکاح اور مہرای کی کیا ضرورت ہے ؟

تواس کا جواب یہ سے کہ یہاں ہم مکن نہیں ہے ، کیونکہ عور توں کی مذکورہ بالا دونوں فعیں باہم اس طرح بیوست ہیں کہ ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ، اور مشاع بعنی مشترک چیز کا ہمب تقسیم ہیں کیا جا سکتا ، اور مشاع بعنی مشترک چیز کا ہمب تقسیم کے بغیر درست نہیں ہے ۔

مضوراكرم اكے لئے بہرجارتها اورنى اكرم صلى الشرعليد وسلم كے لئے بہركا جوازاس النوعليد وسلم كے لئے بہركا جوازاس

چیزوں کے مالک ہیں، آپ کا مالک ہونا کھے ہمہ پر موقو ف نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے علاوہ دوسرے مرد ہمبہ کے بعد ہی مالک ہو سکتے ہیں، اور مشاع کا ہمبہ درست نہیں ہے، اس سنے مالک ہونے کے کوئی اور سبب درکار ہوگا ،اور وہ رہے بعنی زکاح ہی ہے۔
۔ وہ موجو مور میں کے بیار کے ایک کوئی اور سبب درکار ہوگا ،اور وہ رہے بعنی زکاح ہی ہے۔

بنى كريم مومنول كے اخودان كے نفسول سے بعی

or that had been seed to be the beautiful to

النِّينُ أَوْلَى بِالنَّهُ وُمِينِينَ مِن .

MAK ( ICL) WAKKAN ( ICL) WAKANA ( ICL) WAK

انفيهم (الاحزاب آيت) زياده حق داري -بعنی مسلانوں کی اُر واح کاان کے اہدان پرجو قبضہ اور ملکیت کااستحقاق ہے اس سے نبی کر بم صلی التر علیہ وسلم کا قبضہ اور استحقاق فزوں ترسے ، اور حب مسلمان اپنے ابدان ا دراینی اُنلاک کے مالک ہیں توحضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم ان تمام چیزوں کے بدرج اولی مالک آوں کے ، اوراسی مالکیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم پر اُزُوَا ہے مُطَیّرات کے درمیان بارى مقرركرنا، عدل وانصاف كرنا اور مهردينا واجب نہيں تقامليونكه مالک پرسی طرح کی كونى يابندى تہيں ہوتى -

ا ورحضور اكرم صلى الشرعلبه وسلم نے جو آزوارج مطهرات كے درميان غايت درج عدل و انصاف فرمایا ہے، اور باری کی یا بندی کے ساتھ شب باشی کا الترام فرمایا ہے، اور کسی حورت كرين كوتبول بين فرمايات، بلكسب ازواج سے باقاعدہ نكاح كيا ہے ، اس كى وجرتشريع ا حکام ای این ان تام چیروں کی بابندی حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے اس سے فرمان ہے کہ انت كے لئے آج كا اُسُورَ وسندسنت بنے ، اور امت كے سامنے اس سلسلہ كے تمام مسأل آجائيں

بالقسيم كن بهوني توبه بهي مُتَصَوّر تقا، بُرْ كياكيج بهُمُشاع بِنقسيم و نظاء ما في رہے رسول الشر عليه وسلم أن کے لئے ہمہ كا جواز باین عنی ہے کہ آپ اصل میں بعد خدا مالک عالم میں ، جما د ات بهون، یا حیوا نات ، بنی آدم بهون یا غیر بنی آدم ، اگر کونی صاحب یو چیس کے اور فہیم ہوں گے، توٹ پرہم اس بات کو آشکار البی کردیں' القصدآ مي اصل مي مالك بي واوريهي وجسب كه عدل وهبرآمي کے زمہ داجب مذکقا ، اور بیر مراعات نکاح دستراکطِ نکاح اور بات يرملني كقي -

عورت مسلمان ہے، اس سے فارد الطانے کے لئے بیج بعنی تکاح ضروری ہے ،

ا کال نے ہونے کی صور میں ملکیت انکورہ بالاگفتگو کا خلاصہ یہ ہے کرجب تک

البتہ عدم ایمان کی صورت میں مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کافی ہے ، کیونکہ کفار بہائم کی طرح میں اللہ پاک کا ارت دسے اُولِیک کا لائغ کا لائغ کا لائغ کا مرت میں اللہ وہ زیادہ ہے راہ میں) ہیں جس طرح جنگل جانوروں پر قبضہ ہوجانے سے ملکیت طرح میں ، بلکہ وہ زیادہ ہے راہ میں) ہیں جس طرح جنگل جانوروں پر قبضہ ہوجانے سے ملکیت پر ابوجاتی ہیں ، اسی طرح جب کسی جہاد میں امیر بشکر غیر مسلم قیدیوں کے اِسٹر قاق (غندام ، بندی بنانے) کا فیصلہ کر دے ، اور فوج کے درمیان اُن قیدیوں کو تقسیم کر دے ، تو قبضہ ہوتے ہی مسلمان آ قان کا مالک ہوجائے گا۔

ارس بات كه كفارجو با بول كى طرح كيول بين ؟ إن يه بات كه كفارجو بايول كى طرح كيول اين كوليد الماري كل المرح كيول المن كا دم بيسه كر آيت كريد

وماخکفت الجین والانس الآزیم می و معدول و اور انسانون کوی نے اس کے پیداکیا ہے کہ دومیری عبادت کریں ) سے ٹابت ہوتا ہے کہ عبادت انسان کی اصل فطرت ، اوراس کی طبیعت کا مفتفنی ہے ، شلا سو کبینا ،، آکہ کا طبیعت کا مفتفنی ہے ، شلا سو کبینا ،، آکہ کا طبیعی تقاضا ہے ، درسننا ،، کان کا ، خبلانا ،، آگ کا ، اور جا مفتون ہے اور اس کی امور خاصہ سجھے جاتے ہی ، بی عبادت اور ' بجھانا'' پائی کا فطری آخر تمام فطری اور طبعی امور خاصہ سجھے جاتے ہی ، بی عبادت لینی اطاعت و انقیاد انسان کا خاصہ (خصوصیت) ہے ، جب تک یہ خاصہ باتی ہے انسان انسان ہے ، اگر خاصہ باتی ہوجائے ، اور اس کی امیت بدل گئی ، اور انسان ہے ، اگر خاصہ باتی ہوجائے ، اور اس کی فطری خصوصیت باتی ندر ہے تو بہ کہیں گے کہ ماہیت بدل جانے کی دم سے سڑا ہوا آناج نگر کی نوع سے فارج ہوگیا ، اس کے ماہیت بدل جانے کی دم سے سڑا ہوا آناج نگر کی نوع سے فارج ہوگیا ، اس کے ماہیت بدل جانے کی دم سے سڑا ہوا آناج نگر کی نوع سے فارج ہوگیا ، اس کے ماہیت بدل جانے ہوگیا ، اور السرکی عبادت بین اطاعت بدل وانقیاد سے آس نے منہ موڑ لیا ، اس کے بار سے میں ہی ہوجائے گاکہ اس کی ماہیت بدل وانقیاد سے آس نے منہ موڑ لیا ، اس کے بار سے میں ہی ہوجائے گاکہ اس کی ماہیت بدل گئی ، اور وہ انسان نہیں رہا بلکہ بہائم اور جویا یوں کی نوع میں شامل ہوگیا ۔

یا یوں کہیں گے کہ جوانسان اپنے فاصہ سے محود م ہیں، دو نوع انسانی میں پہلے سے داخل ہی نہیں ہیں، مرف شکل دصورت کی مشابہت کی وجہ سے ان کو انسان کہاجا آئے جس طرح عوض عام میں شریک مختلف انواع پرایک ہی لفظ کا اطلاق کیا جا تا ہے شلا باشی (چلنے والا) ایک عوض عام ہے ، اور تمام پہلنے دالی چیزوں پر اس کا اطلاق کیا جا تا ہے ، با وجود کی دو مختلف انواع ہیں ، اسی طرح مؤمن اور کا فرالگ الگ انواع ہیں ، اسی طرح مؤمن اور کا فرالگ الگ انواع ہیں ، اسی طرح مؤمن اور کا فرالگ الگ انواع ہیں ، اور انسانیت کا اطلاق دونوں پرعرض عام کے اطلاق کے قبیل سے ہے ۔

WW ( ICE ) ANNAM ( ICE ) ANNAM

الغرض جب کا فرنوع انسانی میں شامل ہی نہیں ہے ، یا مشامل تھا، گراپنا قاصہ کھو

د بنے کی وجہ سے فارج ہوگیا ، تواب اس ہے ایمان کوافضل الخلائق سمجھنا ہے عقلوں ہی

کا کام ہوسکتا ہے ، سمجھ دار لوگ تو اس کو بہائم کی صف ہی میں کھڑا کریں گے ، اور بوقرت
اسٹر فان ان کا مالک ہونے کے لئے محض قبصنہ کو کا فی سمجھیں گے

اسٹر فان ان کا مالک ہونے کام مئد بھی حل ہوگیا کہ سب انسان چونکہ الشرکے بندے پیدا کئے گئے

ہیں ، اور بندگی ان کا فاصد قرار بائی ہے ، اس لئے جن لوگوں نے الشرکی بندگی سے مند موڑ اان

کو الشر تعالیٰ نے یہ سزادی سے کہ تم ہمارے بندے نہیں بنتے تو ہمارے بندول کے بندے بنو ، تاکہ نمعارا د ماغ درست ہو، اور محص اپنی کھوئی ہوئی نعمت کی قدر معلوم ہو۔

بنو ، تاکہ نمعارا د ماغ درست ہو، اور محص اپنی کھوئی ہوئی نعمت کی قدر معلوم ہو۔

بالجلة تابقارايمان، انتفاع منافع نكاح كے لئے بيع كى ضرورت يه، إلى درسورت زوال ايمان جكم أوليك كالأنعام ببل هنه اَضَلَ انسان مرتبَ لوى سے ركر زمرة أنعام بن داخل ہوجات كا، اورشل انعام بجرد قبضة تام ملك من آجائے گا۔ اوركيول منه مروى برلالت ومَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّلْيَعْبِيْ وَنو عباً دت بنی آدم کے حق میں اصل قطرت ، اور مقتضا کے طبعی ہوگی ، کیونکہ جیسے آنکہ دیکھنے کے لئے بنی ،اور کان سننے کے لئے، آگ جلانے کے لئے، اور بانی بجھانے کے لئے، اور بہ اُغراض ان اشار كرحى من مقتضا ك طبعي بن ، ايست بي يهال بي عاب ، آدمي عباد کے لئے بنات ، تو بھرعیا دیت اُس کے حق میں ایک مقتضائے ہی ہوگی۔ مربہ ہے تو بعبرعمادت اس کے حق میں خاصہ بھی جائے گی ، كيونكامورط عيجله خواص النسار بهواكر نيني راس صورت ميس اگر بالفرض عبادت ندكوره تعني اطاعت وانقيا دمفقور بهوجائه، تويآتو بوجه انقلاب ماہیت دہ اس نوع ہی سے دریا ، یا توں کہو کہ بیعلوم ہوگیاکہ پیراس نوع سے ہی مذتھا ، اتحار شکل وصورت اس صورت میں مثل انجا دعوض عام واشتراک عرض عام ہو گا،ا درحیب نوع IDD WWWWW

انسانی نہیں تو بھر کا فرکو اعلی درجہ میں مجھنا جیوالوں ہی کا کام ہے، نیجے ہی اتارنا بڑھے کا مطابق عقل ہونا بھی تاب*ت ہوجائے گا*۔

بحث كافلاصم بات كبيس م كبين جايرى ، اصل بحث ويل ربى ما اس كافلاصه اور کوریدے:

> بالجمله بوجه اجتماع تسادي نوعي وتستقل صنفي د د نول جهتيں اکھٹی ہولیں،خود مخاری می جس کانتیجہ مالکیت ہے،اور ہے اضیاری بھی جس کا نینجے ملوکیت ہے ، اس لئے بیج بیج کی بات نکل آئی ،سو من وجر مالک اور من وجرقا بل ملک کہنا پڑے گا،اور بہع کے بعد زوج کی مالکیت، اور اس کی ملوکیت کا قرار لازم ہو گا بخص نکاح میں مالکیت وملوکیت ہوتی ہے، اجارہ نہیں ہوتا۔

مناح کے میں ہونے برایک اعراض ان نکاح کے بیج ہونے بربداعراض دارد ہوسكتاسے كہ قرآن كريم سے نو نكاح كااجارہ

يعرب طرح تم فانعور تول سے فائد والعاباب

ہونا تابت ہوتا اے ابھے ہونا تابت نہیں ہوتا ،انٹریاک کاارٹ دے: فهااستمتعكم بهمنهن فأنوهن اجور هن فريضة (ساء آيا)

اسی طرح اُن کی مقررہ اُجرت النیس دے دو۔ یعی استرتعالی کے جس مکم سے عورتیں تمھارے سے طلال قرار پائی ہیں اسی ذات کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اُن عور تول کے مقررہ مبرجی اداکرو ، یہ نہ ہونا جاہے کہ نکاح تو مسرت کے ساتھ کرلیا ، عورت سے ہر طرح کا آرام وراحت بھی یا یا ، مگر مہر کی ادائیگی گروں گذرے! ----اس ارشاد پاک سے واضح ہوتا ہے کہ قبراُجرت ہے، اور نکاح

العامني متورات نفع توالد كے اعتبار من توقابل ملك ميں اور ديگر منافع كے اعتبار سے خود اپنے برن كى الك بن"

MIN ( TOT) MINNENNE ( 104) MINNENNE ( 104) MINNENNE ( 104)

حققت می اجاره سے اسے اس

برائيل كے بع نهونے كى دوسرى دج يہ ہے كم اگر شوہر بزرىعد نكاح عورت كو فر مالیا ہے ، اور مالک ہو جاتا ہے ، اور مورت ہر طرح ملوک اوجاتی ہے ، تو معرف ہر کو ب اختیار حاصل ہونا چاہتے کہ وہ اپنی بیوی کوکسی دوسر مے خص کے ہاتھ فروخت کر دے، یا بہ کر دے ، یا کرا بر رے دے رے ایونکہ اپنی ملوکہ چزوں میں یہ مسب تعرفات درمست میں مالانکہ شوہر کو اِن تصرفات کا اختیار نہیں ہے۔۔۔۔۔اس سے بھی معظم ہوتا ہے کہ نكاح حقيقت من بيع نهي ها بلكه اجاره مه ،كيونك لرايد إلى مول بيزكر به دار نه بيج سکتا ہے، نہبرسکتا ہے، نہ کسی اور کوکرایہ بردے سکتاہے. جواب اعراض کی ہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ افظر، اُجُور سے زیاح کا اجارہ ہونا ایت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لفظ قرآن کریم میں اور حکمی آیا۔ ہے، اور وہاں اجارہ مراد نہیں بوسكما ، ارت د بارى تعالى ي ان (ارب شناسوں) کے لئے مغفرت اوراً جُرِظم ہے لهمم فعرة وأجرعظم (جرات آيا)

روسری جگہ ارمشا دیے

كون - يجوالترتعال كواتي طرح قرصه د ي يس مَنْ ذَا الَّذِي يُعَرِّضَ اللهُ قَنْ ضَّاحَسَنَّا انترتعالیٰ اس کوراس کے نتے بڑھادیں گے،اور وبضعفه له، وله أجر حكريم 4710122201 (حديد آيال)

ان آبات ين جولفظ" أجر" آيا ہے اس سے كياكوئي شخص بير كان كرسكتا ہے كالتر اك اور بندول كرورميان اجاره اوركرايه دارى كامعامله هي وجبكه قرآن كريم من يه

نصرات جي موجود ہے کہ

انَّ اللهُ الشُّ بَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِ ال انسهم وأنوالهم بأن هماجته رتوب آیالا)

عومن من كمران كوجنت ليے كى ۔ التداوربندول کے درمیان جومعالمہ ہے اس کو اجارہ وای شخص کہدسکتا ہے جو مغزلی ہو، کیونکہ مُغزلہ وجوب عدل کے قائل ہیں ، اور ان کے نزریک اسٹر باک خدمہ واجب ہے کہ وہ بندوں کو ان کے نبک اعمال کا برلہ عطافر مائیں ، اہل حق میں سے ایسی

بالتبدالشرتعالى في فريدلى بس مسلمانون

ان کی جائیں اور ان کے اموال ، اس بات کے

\*\* (TRATI) \*\*\*\*\*\* (TELL) \*\*\*

لغوبات كوئى فلى تخص نہيں كه سكتا -

ادراعرّاض کی دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ مملوکیت اور جواز بیع میں تلازم نہیں ہے تعین یہ ضرور کی نہیں ہے کہ آدمی جب کسی چیز کا مالک ہو، تولامحالہ وہ اس کو فردخت بھی کرسکے مثلاً کوئی با ندی اور اس کا نابا نغ بچہ اگر کسی کی ملک میں ہوں، تو مالک کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو الگ الگ فروخت کرے ، حدیث مشریف میں اس کی مانعت آئے ہے کہ اندا شوہر کے مالک ہونے اور عورت کے مملوک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ شوہر کے لئے اس کا بیچنا بھی جائز ہو۔

له تر ذى شريف منه الإاب البيوع ، باب ما جاءُ فى كراسية أنُ يُفرَّقُ بَيْنَ الأَفْوِينَ الرَّ كه اكدًا عنها ديني الرُعلم كلام ١١

سله دغیرہ تعنی ماں اور بچے کے علاوہ دیگرمحارم کے درمیان تفریق کرنا بھی ممنوع ہے جیسے دو کھائیوں یادو بہنوں یا اور بہنوں یا جاتی بہن کے درمیان جبکہ دونوں یا ان میسے کوئی ایک نابالغ ہو، تفریق کرنا بھی جائز نہیں ہے ہ

**州米米州美洲美洲美洲美洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲** 

ساتھ بیج درست ہوجاتی ہے، بیس اگر شوہراینی بیوی کو فروخت کرے تو بیج مغید ملک ہونی جاہئے، اگرم کرا بہت تحری کے ساتھ ہو ؟

تواس کا جواب یہ سے کہ یہاں بیج کا کوئی اسکان ہی نہیں ہے ، اس سنے مفید ملک ہونے کا بھی کوئی سوال بیدا نہیں ہوتا .

تفسیل اس اجال کی یہ ہے کہ بیج کے لئے جو بنیا دی چیز ضروری ہے ، و و امکان قبعث، این آدی و آئی اس اجال کی یہ ہے اجس کو اپنے قبعنہ سے نکال کرمشتری کے قبعنہ میں دے سکے اور بیری کو فروخت کرنے کی صورت میں مشتری کے قبعنہ میں دینے کی کوئی صورت نہیں ہے ، اس

اس کی مزید وضاحت بہہ کہ ایک عورت کے بیک وقت چندشوہ مراہیں ہوسکتے ،اور
وبد النعت بہ ہے کہ عوری محرف (کھیت) ہیں ، بعنی عوری اولاد کی بیدادار کے لئے بسرائے
کھیت کے ہیں ، لہذا اگر مُزَادِ ع (کھیتی کرنے والے) متعدوہ وں کے قولا محالہ ان کی کھیتی
مشترک ہوگی ، گرجس طرح زمین کی مشترک بیدادار با ہم تقسیم کر سکتے ہیں ، اولا دتقسیم میں کو کی بڑا علا میں کے بیدا دار با ہم تقسیم کر سکتے ہیں ، اولا دتقسیم میں کو کی بڑا علا اور نہذا وار نہ نعین بچراگر ایک ہے تواس کو کا طبی کر بائٹ نہیں
اور نہ کہ اور متعدد ہیں توصورت و سیرت کے اختلات کی وج سے مواز نہ مشکل ہے ، اور برابر سکتے ، اور متعدد ہیں توصورت و سیرت کے اختلات کی وج سے مواز نہ مشکل ہے ، اور باہم ایسا سکتے ، اور متعدد ہیں توصورت اور باہم ایسا سکتے ، اور متح اس کے ما میں اختلاف کی وج سے مواز نہ مشکل ہے ، اور باہم ایسا میں اس سے بچنی ہم کئی صل مکن نہ ہوگا ، اس سے آگر سی کے فروخت کرنے میں اختلافِ نطفہ کا احتمال ہو جائے گا ، اور بوج د سے بیع باطل موج د سے بی کو جائے گا ، اور بدا ہو نے کا ، اہذا دونوں با نیوں میں اختلاط کا ، اور بدا ہو نے کا ، اہذا دونوں با نیوں میں اختلاط کا ، اور بدا ہو نے کا ، اور بدا ہو کے دی بے میں اختلاف کا ، اور بدا ہو نے کا ، اہذا دونوں با نیوں میں اختلاط کا ، اور بدا ہو نے کا ، اور بدا ہو کھیں ۔ دیے میں اشتراک کا احتمال نکل آئے اس وج سے بیع باطل ہوگا ۔

MM (ICT) MMMMM (ICT) MMMMM (ICT) MM

نبزتسلیم مع اورامکان قبضہ کے لئے یہ جی خروری ہے کہ بائع مبیع کو ہر طرح فارغ کرکے
مشتری کے قبضہ میں دے دے اور بیوی کو فروخت کرنے کی صورت میں یہ بات مکن نہیں
ہے ،کیونکہ بُٹے سے پہلے نک وہ عورت بائع بعنی شوہر کی صحبت میں قتی ،اور آخری صحبت سے
می استقرارِ حمل کا احتمال ہے ،اس لئے جب تک مبیع (عورت) کا شوہر اول کے نطفہ سے
فارغ ہونامتحق نہ ہوجائے مبیع کو مبیر دکرنا ممکن نہیں سے ، اور جب مشتری کا عورت پر قبضہ
مکن نہ ہوا، تو وہ بیج مفید ملک کیسے ہوسکتی ہے ؟ ملکیت کی علت قبضہ نام ہے ، اور دو بہال
موجود نہیں ہے ۔

رہی یہ بات کہ بہمانعت کس درجر کی ہے ؟ آیا بیع مفید ملک ہی نہ ہوگی ، یا ہوگی مگرملک خبیث ہوگی ؟ اس کی تحقیق ہرجند اِس وقت د شوارہے ،لیکن آب کی خاطر بھی عزیز ہے ۔۔۔۔ سنے! وجر حرمت تعددِ أزواج ، زوج کے حق میں ایک وقت میں نقط بہے كهجب زوج خرنت بعني زمين ، ببيدا وار اولا ديهمري ، تو پيمراگر مزارع متعدد ہوں گے، توزرع دلدھی مشترک ہوگی ،مگرکیہوں وعبرہ بيداوارخاك كوتوبوجه تشائه اجزاري كفتكے تقسيم كرسكتے ہيں ، اولاد كو جویداوارزن سے تقبیم رس کے نوکیونکرتسیم کرس کے و ایک بحریو گا نوباره باره نهیں کر سکتے ،متعدد ہوں تو بوجہ اختلاف صورت وسیرت موازيمضور نہيں، بھرارتفاع نراع ہوتو كيونكر ہو ؟ اس صورت میں اگر بیع کی اجازت ہو تو بحکم ملک جیسے آن مابق تك بائع كواختيار تصرب جماع تفاءايسي أن لاحق من مشترى كواختيار تعرب جماع بوكااوراس دجهس احتمال اختلاط نطفه ، اوراشتراك في الولد میش ہوگا،جس سے ہی بیج آب نابت ہوجائے گی۔ القصه بنج كولازم ب كمرام كان قبصنه موجود بهو، اور بهال فيضهُ مشترى كى كونى صورت نهين، بالع كا قبصه أعظى، تومشترى كا قبصه ، و، مرجب تك احتمال استقرار نطفهٔ با نع هر تب تك فلود مبيع MAKAKA (ICE) KAKKAKAKA

وتسليم كهال سے ،جو قبطئه مشترى سمجھاجا وے ؟ اورجب قبضه نه ہوگانو افادهٔ ملک بھی متصورتہیں۔

قبان علی ملائے بر میلااعراض اگرکوئ شخص قبضہ کے علیت ملک ہونے اور اور اعتراض کرے کرجب بوی پرشوم

كوقبفة تام حاصل ہے، توشوہراس كا ہرطرح مالك، يوگا، اورحالت حين ونفاس بي ليمي صحبت جائز ہوگی ، کیونکہ مالک کو اپنی ملک میں ہرطرح تصرف کا ہردقت اختیارحاصل ہوتا ہے۔ جواب تواں کا جواب بیرہے کہ حالتِ حیض دنفاس میں صحبت کی ممانعت شارع کی طر سے ہے ، اِ بِع نفس بعنی عورت کی طرف سے نہیں ہے، اگر بائع کی طرف سے انتفاع کی مانعیت ہوتی تو قبضہ یا ملببن میں خلل واقع ہوتا ، گمرحب عارض کی وجہسے مانعیت ہے ، تو قبضہ کے علت ملک ہو نے بر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوسکتا۔

حينس ونفاس كى حالت مين جماع اورمباشرتِ فاحشه كى ممانعت المشرتعالى كى طرن

ہے ہے ، بائع نفس بعنی عورت کی طرف سے نہیں ہے، اس کی دلیل الشرباک کا یہ ارشادہے کے

فرما دیجے کروہ گندی چیزے! لہذا کم حیص می عوراول سے علی ور اور ان سے فرد کے نہرو (مین صمت کے قری اسباہ بھی بی جب تک کہ دویاک نه به جائي و بيرجب ده التي طرح باك بوجائي الو ان كے ياس أوُجا وَاجْس جگرے تم كوالشرتعالى نے اجازت دی ہے (بعنی آگے کی راہ سے)

ويسَ مَلْوُنَكُ عَنِ الْمَحِيضِ وَقُلُ هُوَ الروكِ ٱلصحيف كاعكم دريا فت كرنے بي وَأَبِّ وَعَا أدى فاعت تَرَلُوا النِسَاءَ فِي الْهَجِيْضِ وَلَا تَعْدُرُ دُوهُنَّ حَتَّى يَظُهُدُنَّ ، فَإِذَا تطَهَيْرُ نَ قَاتُوهُنَّ مِنْ حَيِينَ أمرد عيم الله (الفقاليسية)

اور نفاس کا خون جینس ہی کا خون ہے ،جوحمل کے زمانہ میں مُرک جانا ہے ،اور بچہ بیدا ہونے کے بعد زکانا ہے واس لئے رونوں کے احکام ایک ہیں ۔۔۔۔الغرض آیت كريميه سے بين بائيں صاف طور يرسبجو ميں آتی ہيں -(۱) جين دنفاس کي حالت بي صحبت کا حرام بونا۔ (۲) یا کی کے بعد صرف اگلی راہ سے انتفاع کا طلال ہونا۔

\*\* (ILL) \*\*\*\*\*\* (ILL) \*\*\*

(۱۳) اورصحبت کے قریبی اُٹ ہاب بعنی ناف اور گھٹنہ کے درمیان سے کسی آڑے بغیر مبائشرت كاناجائز بهوناء ورمختار مي سهكه ويمنع قريان ما عَت الإزار يعنى مابير سي اورمنوع سے ازارکے نیچے سے قائدہ اٹھانا،لینی

وُرُكُبُهُ وَلُوبُلِا مُعْكُونَة ومِنَافِي مِهِ إلى الله الله المراهد كرميان سے الرح بلاشہوت ہو ووسرااع والمواص المعنى ملك مونے يردوسرااعرّاض به واربوتا ہے كہ جو باندى جو سرااعرّاض به واربوتا ہے كہ جو باندى جو سرااعرّاض به واربوتا ہے كہ جو باندى جو سرااعرّاض به واربوتا ہے كہ جو باندى

برك كاصورت بم المي إستبرار واجب موتله العنى الكحيض آن تك نيا مالك اس مصحبت

نہیں کرسکتا، حالانکہ باندی پر قبعثہ تام ہوجیکا ہے، اس مصمعلوم ہوا کہ قبضہ علّت ملک نہیں ہے، قبضہ کے بعد بھی سابق کا فرستوسر کا ورسابق آ قاکاحق بائی رہتا ہے۔

واب اتواس کاجواب برے کہ استبرار رحم کے زمانہ میں صحبت کی ممانعت سابق شوہر یا سابق آقاکی ملکیت باقی رسینے کی وجہ سے نہیں ہے ، بلکہ اپنے نطفہ کو اختلاط سے بجانے کے سئے اور کا فرشو ہر اور سابق آقا کے نسب کی حفاظت کے لئے ہے، کیونکہ مسلمان آقا کے سامنے كا فرشوم ركا قبصه اگرچه كوني معنى نهيں ركھتا ماس كاقبضه بهائم كے قبضه كی طرح ہے جس كا كوئی ا عتبار نہيں مرمسلمان آقاکویے ق عاصل نہیں ہے کہ وہ کافر شوہر کے نسب کو ہر بادکر دے ، بعنی اس کے بچہ کو اینا بچر بنا ہے ، ہاں مسلمان آقاکویہ حق مزور حاصل ہے کہ اگر باندی حاملہ لکے ، اور بجہ جنے تو وہ باری کی طرح اس بچرکابھی الک بن جائے امگراس کو اینا بچرنہیں بنا سکتا ، اسی احتیاط کے لئے زمانہ استبار یں صحبت ممنوع ہوئی ہے، صحبت کے علاوہ دیگرمنا فع مسلمان آقاباندی سے ماسل کرسکتا ہے، ہر قسم کی خدمت سے سکتا ہے ،حتی کہ با تدی کو بیج بھی سکتا ہے ، اور مبدیعی کرسکتا ہے ،بی ثابت ہواکہ قبضہ ہوجانے کے بعدسلمان آقاکو اور نئے مالک کو ملک تام حاصل ہوجاتی ہے ، فارتف الاشكال

> راى حالت حيض ونفاس أس وقت مانعت جماع بانع كى طرف سے نہیں ، اور حالتِ استبرار (میں جاع) کی مانعت بوج بقارِ ملک

ا درند بدا عراض بوسكتا تفاكمشترى (سوبر) حقب كع بعدامي بائع (عورت) كاحق باتى ربتا ب، اورتبف تام مغيد ملك نهي سه ١١ كه استرار ك نفعي عن برارت (ياكى) طلب كرنا ١١ AN TRUIT WANNE THE SANANA (ICE) NA

شوہ زنیں ، کیونکہ بھابلا اہل اسلام کفار کا قبضہ بھم آیت اُولِپلا گالانغام بھر نہیں ، کیونکہ بھابلا اہل اسلام کفار کا قبضہ کی حفاظت ، اور نسب بخیر کی حِناظت ، اور نسب بخیر کی حِناظت ، اور ابنی طرف بھیر لینے عِنرکی حِنیائت ( کے لئے ) ہے ، جس کے اِٹلا ف اور ابنی طرف بھیر لینے کا اس کو اختیار نہیں ، اگر اختیار ہے کہ اور قسم کے تصرفات اور استخدام سے کا اختیار ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ اور قسم کے تصرفات اور استخدام سے کا اختیار ہیں ، اگر وجوب استبرار بوجہ بھار ملک شوہرسابق ہوتا، تو ملب کین پریدا نہ ہوتی ، اور استخدام جائز نہ ہوتا ۔

شوم راگر بیوی کو فروخت کرے شوہ راگریوی کو فروخت کردے ، تو بطلان نے کی اس میں کا اس میں عزر اُر اور میں کے دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اُر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اُر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اُر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیک وجاس بیج کا اس میں عزر اور میں کا دروسری دلیل ایک وجاس بیک وجاس بی

م یہ حدیث سرّریف فرید و فردخت کے سلسلی ایک اہم ضابطہ ہے، اس کے تحت بے سلسلی ایک اہم ضابطہ ہے، اس کے تحت بے سفاد سائل آئے ہیں، سلّاً بعاً کے ہوئے نلام کو بیخیا، معدّوم اور مجہول چیز کو بیخیا، بغیر مقدور النسلیم چیز کو بیخیا، جو چیز ابھی پوری طرح بائع کی ملک میں ندا تی ہواس کو فروفت کرنا ، فقی نے دودھ، اور شین کے بی کو جی و جینا و غیرہ سب ہو بی باطلہ ہیں،،

( نووی شرح مسلم <u>104</u> مفری)

اس صروری تفصیل کے بعد جانتا جائے کہ پہلے یہ بات و صاحت کے ساتھ آبگی ہے کہ نکائے کے ذریعہ عورت صرف نفع توالد کے اعتبار سے ملوک ہوتی ہے ، دیگر منافع بدن کے اعتبار سے ملوک ہوتی ہے ، دیگر منافع توالد ہیں ، باتی اعتبار سے وہ آزاد رہتی ہے ، کیونکہ مردوں کے لئے خرات (کھیت) صرف منافع توالد ہیں، باتی منافع جرات نہیں ہیں ، رہا عورت کے بدن سے انتفاع تو دہ مقتضات عقد ہونے کی دہسے منافع جرات نہیں ہیں ، رہا عورت کے بدن سے انتفاع تو دہ مقتضات عقد ہونے کی دہسے

مردعاصل کرتاہ، ورزحقیقت میں عورت کا برن اسی کا ملوک ہوتاہے۔
اب اگر شوہر ہوی کو فردخت کرے ، تو وہ صرف نفع تو الدور دخت کرسکتا ہے ، باتی برن فردخت نہیں کرسکتا ، اور صرف نفع تو الدهشتری کو میرد کرنا مکن نہیں ہے ، اس لئے شوہر اور ی عورت مشتری کو میرد کررے گا ، پس دو سرے کے حق میں بعنی عورت کے حق میں اس کی رضاندی کے بیز تصرف کونا لازم آئے گا ، کیونکہ صروری نہیں ہے کہ عورت اس سودے بر راضی ہو ، پس میع فیخ کرنا ہے جو شر فام منوع ہے ۔ پس میع فیخ کرنا ہے جو شر فام منوع ہے ۔ پس میع فیخ کرنا ہے جو شر فام منوع ہے ۔ پس میع فیخ کرنا ہے جو شر فام منوع ہے ۔ پس میع فیخ کرنا ہے کہ شوہر جو بیوی کو فر دخت نہیں کرسکتا ، تو اس کی دجہ ہے ، ادر اُنہی شوہر بیوی کا مالک نہیں ہے ، بلکہ دیگر موا فع کی دجہ سے فرو ذت کرنا م نوع ہے ، ادر اُنہی موا فع کی دج سے شوہر لینی بیوی کو خربہ کر سکتا ہے ، خرابہ پر دے سکتا ہے . مرسف کی دج سے شوہر لینی بیوی کو خربہ کر سکتا ہے ، خرابہ پر دے سکتا ہے . مرسف کی دج سے شوہر لینی بیوی کو خربہ کر سکتا ہے ، خرابہ پر دے سکتا ہے . مرسف کی دج سے شوہر لینی بیوی کو خربہ کر سکتا ہے ، خرابہ پر دے سکتا ہے . ہرسف کی دیا ہے کہ کرانے ، بیا اگر نکاح کی حقیقت اجارہ ہوئی تو مرسف ہوتی ، درست ہوتا ، کیونکہ اجارہ مؤ قت میعاد ہوئی جو تا ہے ۔ ہونا ہے ، ہاں اگر نکاح کی حقیقت اجارہ ہوئی تو مُنعہ درست ہوتا ، کیونکہ اجارہ مؤ قت میعاد کے لئے بوتا ہے ۔ کے لئے بوتا ہے ۔ کو لئے بوتا ہے ۔ کو لئے بوتا ہے ۔ کو لئے بوتا ہے ۔ کے لئے بوتا ہے ۔ کے لئے بوتا ہے ۔ کے لئے بوتا ہے ۔ کو لئے بوتا ہے ۔

ا ورابتدات اسلام میں جو مُتعہ جائز تھا ، وہ جواز عارضی تھا ، جیسے گرم بانی کی حرارت عارضی ہوتی ہے ، جو کھے دقت کے بعدختم ہوجاتی ہے ، اور بانی کی اصل برورت ہوئے آتی ہے ، یا جو کھے دقت کے بعدختم ہوجاتی ہے ، اور بانی کی اصل برورت ہوئے آتی ہے ، یا جو نذر ہے ، یا جس طرح بیاری اور سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت عارضی حکم ہوتے ہی ختم ہوگی ختم ہوتے ہی ختم ہوگی مرورت ختم ہوتے ہی ختم ہوگی ہوئے ہی ختم ہوگی دجہ سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ نکاح کی حقیقت اجارہ ہے ہیں اس عارضی حکم کی دجہ سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ نکاح کی حقیقت اجارہ ہے

علاده بری عورت بدلالتِ حَرْثُ لَکُمْ فقط بحیثیتِ توالدملوک بری سے جو فقط فرج درجم سے تعلق سے بجبتیتِ سمع دلمروغیرہ کالاتِ بشری ملوک بہیں ہوتی، ادراس سے بدن زوج فیا بین زوج و رقبی درج و رقبی ادراس سے بدن زوج فیا بین زوج و روج و روج مشترک ہوگا ، اور تسلیم مبیع بے تسلیم جملہ بدن متصور نہیں، اس صورت میں تعرف فی حق الغیر بے دصا سے غیرلازم آکے گا، اوراس و صورت میں تعرف فی حق الغیر بے دصا سے غیرلازم آکے گا، اوراس و صورت میں تعرف فی حق الغیر بے دصا سے غیرلازم آکے گا، اوراس و صورت میں تعرف فی حق الغیر بے دصا سے غیرلازم آگے گا، اوراس و صورت میں تعرف فی حق الغیر بے دصا سے غیرلازم آگے گا، اوراس و صورت میں تعرف فی حق الغیر بے دصا

سے اس بنے کو بوجہ لزدم نزاع بہتے غریر بھی کہنا پڑے گا۔
بالجملہ وجہ ما نعت بہتے عدم الملک نہیں ، موانع خارجیہ ہیں ، ادریہ وجہ ہے جہ ادراجارہ بھی درست نہ ہواا درمت بھی حرام رہا ، گوا جدار السلام میں منزل جوازِ افطار بحالت مرض دسفر بوجہ صردرت مدت تک جوازِ عنی رہا ، اور بعدار تفاع صرورت بھر حرمت اصلی ایسی طلح تک جوازِ عرفی رہا ، اور بعدار تفاع صرورت بھر حرمت اصلی ایسی طلم نکل آئی جیسے بعدز دال حرارت عرضی ، یائی کی برودت اصلی طلم رہوجاتی ہے ۔

قاضى كفيصله سيري منكوص عور كاكوني مالكنيسي بهوسكتا عور كاكوني مالكنيسي بهوسكتا

جب یہ بات تابت ہوگئی کہ شوہر باوجود مالک ہونے کے بیوی کو فروخت نہیں کرسکتا، تواس سے یہ بات بھی تا بت ہوگئی کہ قاضی کے فیصلہ سا سے یہ بات بھی تا بت ہوگئی کہ قاضی کے فیصلہ

سے پاکسی اورسبب سے بھی منکور عورت کا سوہر کے علاوہ کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا، کیونکہ منکور عورت میں انتقالِ ملک کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

انتقال بلک کا مطاب بہ ہے کہ بہلا مالک ہے، اور دوسرا مالک اس کی جگہ پر آجا ہے ، اگر

یہ بات ممکن ہوئی تو شوہر کے نے ہوں کو : چنا ، ہمہ کرنا اور کرا بہ پر دینا بھی درست ہوتا ، کیونکہ اِن

انسباب میں بھی شوہر کی جگہ دوسر سے خص کی قائم مفای ہوجاتی ہے ، بیج میں اور ہم میں ذات کی

ملکست میں فائم مفای ہوتی ہے ، اور اجارہ میں منا فع کی ملکیت میں قائم مفای ہوتی ہے ۔

العرض بس طرح آزادمر دول کے بدن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، اسی طرح منکومہ عورت کا بھی شوہر کے علادہ اور کوئی شخص مالک نہیں ہوسکتا ، کیونکہ آزادمردول کی اُرداح اُن

ک بدن پر قائبن اور مالک ہوئی ہیں ، اس نے کوئی اور شخص ان کا مالک نہیں ہوسکتی ۔

ک بدن پر قائبن اور مالک ہوئی ہیں ، اس نے کوئی اور شخص ان کا مالک نہیں ہوسکتی ۔

مؤر اس کی روح کی طرف لوس آئے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، جب شوہر طلاق فور اس کی روح کی طرف اور اینا قبضہ اُنھا ہے ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے ، حب شوہر طلاق دے کر عورت کو بیون وٹ مارک اینا قبضہ اُنھا ہے ، آتو کیم عورت کے بدن کی ملکیت خود اس کی طرف لوٹ وائے گی۔

استقال ملک اسپام منگورہ جیے ہے ہے۔ اور تصاب کا انتقال ملک انہاب جی ہے۔ انتقال ملک انہاب جی ہے۔ اسپام میں وغیرہ اسباب ہنگوہ عبد ہے ہے۔ اور تصاب وقت کے میں بیکار جی بعنی وہ اپناکوئی اُٹرنہیں وکھاتے اور اس کی وجہ یہ کہ ہرام عارض کے تحقق کے لئے ذوج پرس ضروری ہیں، ایک میروٹ بالذات، اور دوسری معروض قابل، مثلاً ذمین کاروشن ہو ناایک عارضی چیزہے، جس

ا مر مگریہ ہے ایعنی شوہر کے بئے ہوی کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے ۱۲ کے ۱۰ دہاں ابعنی اُخرار میں کے جس کے پائے جانے پر دلائل ذکورہ (صلالے) بالیقین گوا دہیں کہ تعرف کا اختیار رکھنے والی ارداح کے طاوہ کی طرف اجسام دا بدان کی ملکیت شغل نہیں ہوسکتی ۱۲

سمه مدونون اليمنى طلاق وحوت اورد متقارب مسكم عنى بي قريب قريب قريب فلاق كى صورت مي شوبرالافتيار اين ملكيت ختم كر كے عورت كابدن عورت كى طرف لوما ديتا ہے ، اور موت كى صورت ميں بالاضطرار بربات موتى جا کے گئے ایک طرف توسورج کاروشنی کے ساتھ منصف بالذات ہو نا ضروری سے اور دوسری طرف زمین میں رفتی نبول کرنے کی صلاحیت صروری سے وان دونوں چیزوں کے بغیرزمین ورش نہیں ہوسکتی ۔

جوانات کی روص اور آوازی جونظر نہیں آئیں، اور چیزوں کی شکلیں جو کان سے نہیں جائیں تواس کی وجھی ہیں ہے کہ وہ معروض قابل نہیں ہیں، یعنی ان میں و کھنے اور سنے جانے کی صلاحیت کے ساتھ ہون جانے کی صلاحیت کے ساتھ ہون جانے کی صلاحیت کے ساتھ ہون بالڈات ہیں ،اسی طرح انتقال ملک کے اسباب، بیع، مہد اور فضائے قامنی وغیراتو کا مل اسباب، بیع، مہد اور فضائے قامنی وغیراتو کا مل اسباب، بیع، مہد اور فضائے قامنی وغیراتو کا مل اسباب، بیع، مہد اور فضائے قامنی وغیراتو کا مل کا ترقبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اسی وج سے در مختارا ورت می وغیرہ کتب فقہ میں کا ترقبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ، اسی وج سے در مختارا ورت می وغیرہ کتب فقہ میں جہاں یہ سکد ذکر کیا گیا ہے کہ قامنی کا فیصلہ عقود و فسوخ میں طا ہڑا و باطنا و و نول طرح نا فذ ہوتا ہے ، د ہاں منکوص عورت اور آزا د آ دمیوں کو ستنٹنی کیا ہے ،

بالجمله اسباب انتقال ملک بوجه عدم قابلیت ملک فیران دونون مونعول
یس بریکار رہتے ایل ، اور کیوں نہوں ؟ ہر امر عارض کے لئے بالبدا بهت ایک
طرف موصوف بالذات کی ضرورت ہے ، تو دوسری طرف عروض قابل
کی حاجت ہے ، بہی وج ہے کہ اُر دُواح و اُصُوات وغیرہ مُبَفِر نہیں ہوسکتی،
اورانشکال وغیرہ مشموع نہیں ہوسکتی، کو دیکھنے ، سننے والے کی آنکھ اورکان
کیسے ہی تیزکیوں نہوں ، یہی وج ہے کہ فائلان نفاذ قصا ظاہر اوباطن رن نکوه کوسنتی کرتے ہیں، چنانچہ در مختار میں اشارة اورشامی میں مراح اُن بات موجود ہے ، علی اُراالقباس ہوایہ وغیرہ کتب فقر میں اس تصریح یہ بات موجود ہے ، فائل اُراالقباس ہوایہ وغیرہ کتب فقر میں اس تصریح میں عافذ ہوتی سے ، ذرن منکومہ سے کہ قضا نا فذہوتی سے ، ذرن منکومہ سے کہ قضا ہے ، ذرن منکومہ سے کہ قضا ہوتی سے ، ذرن منکومہ سے کہ قضا نا فذہوتی سے ، ذرن منکومہ سے کہ قضا نے فاضی فقط عفود و فسوخ میں نا فذہوتی سے ، ذرن منکومہ

 اوراُخُرار کواس قاعدہ کے تنظیم کردیا ہے ، کوئی نہ سمجھے توکیا کیجئے ،اس کے قہم کا قصور ہے ،ان کا قصور نہیں ۔

غیر منکوه عورت اور دیگراموال اعظم ابو حنیفه رحمه انشرکا غرب به هے کواگر قاضی کے ارس میں اما صاف کا مدیریت حقیقت حال نہ جانتا ہو ابعین دیرہ ودائے تا

نے فلط فیصلہ نہ کیا ہو، بلکہ گواہوں کی وج سے دھوکہ کھاکر مدی کے جی میں ڈگری کردی ہو،

تو دہ عورت مدعی کی بیوی ہوجائے گی، اور وہ اموال خواہ غیر ملوکہ ہوں، یا ملوکہ مدعی کائیت
میں آجائیں گے ،کیونکہ غیر منکوص عورت نکاح سے پہلے اپنے بدن کی خو دمالک ہوتی ہے ،

اور نکاح کے بعد منافع توالد کے اعتبار سے وہ شوہر کی مملوک ہوجاتی ہے ، بعنی اس کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے ، اور اس کی جگہ شوہر کی ملکیت نائم ہوجاتی ہے ، اور سامان کی بیع وشرار میں بہی صورت ہوتی ہے کہ بائع کی چیز مشتری کی طرف ور فروخت ، اور سامان کی بیع وشرار میں بہی صورت ہوتی ہے کہ بائع کی چیز مشتری کی طرف اور مشتری کا عوض بائع کی طرف متعل ہوجاتا ہے ، اسی طرح عورت کے منافع بھندہ شوہر کی طرف اور شوہر کا مالی ہم عورت کی طرف متعل ہوجاتا ہے ، الغرض جب نکاح کے ذریعہ ملک طرف اور شوہر کا مالی ہم عورت کی طرف میں کے ذریعہ میں برجہ اولی مکن ہوگی ،کیونکہ قاضی ایک طرف ای رعیت ، اس سے اس کو بھی اس قسم کے تصرف طرف نائب خداس کو بھی اس قسم کے تصرف کا حق ماصل ہوگا ۔

البته زب غیر منکوه اوراموال باقیه کی نسبت علمار حنفیه کایه دعوی کر پوجه قضائے فاضی ملک مدعی میں آسکتے ہیں ، بشرطیکہ فاضی با وجود علم حقیقت الحال ، دیدہ ودائے قلم اند دلوادے ، سویہ بات بندونهم وانصاف واجب التسلیم ہے۔

اله بعن عقود وفسوخ كي فصيص مع منكوه عورت اوراً خرارخود بخود منتنى بوجاتے بين ١١ كه مران كا الله بعنى ال نقها ركا جو تعنار كے ظاہرًا و باطنًا نفاذ كے قائل بين ١١

شرح اس مُعَمَّا كى بيسے كەزن غير منكوحة قبل نكاح البينے بدن كى آب مالک بهونی سب، اوربعد نکاح وه ملک بقدرمشار البه شوهر کی طرف عائد بروجاتى ب، اوراس وجرسے يول كهر سكتے بي كرجيسے نقود وعروض می بعد بیج وشرار ملک بانع ومشتری ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوجاتی ہے، اور اس وجے ایک، دوسرے کے قائم مقام ہوجاتاہے ايسائى شوبردرباره ملكب بدن زن قائم مقام زن بوكيا المرجب بنجائش نَبُدُ لِ ملک تکلی ، اور ایک روسرے کی جا ایک دوسرے کا قائم مقام ہونا مکن ہوا، تو درصورتِ قصائے قاضی یہ بات ضرور نراسے ، کیونکہ قاضى تجينيت قضا أدهر توخدا كانائب ، إد هررعيت كاولى -

من المن الرب فراسي الورقاص كے نائب فدا ہونے كى سب سے بڑى دلياس ك ورائل الى الله والله ورائل كا اور الله الله والله ورائل كا من اور

ا حادیث سریف میں اس کی اطاعت کا حکم دیا گیاہے، ارشا دباری تعالیٰ ہے کہ

اے ایمان والو! الشرتعالیٰ کی اطاعت کرو، اورالشر يَّاتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ ، فَ کے رسول دصلی الشرعلیہ ولم )کی ، اورمعاملہ کا اختیار رکھنے والے (مُحکّام) کی اطاعت کرد · وَ آدِلْيَانَهِ النَّرْسُولَ ، وَأُولِي الْأُمْرِمِنْكُمُ

(النساء آياف)

ا ور صریت شریف میں ہے کہ ب شك حاكم الشركاسايه عي زمين مي -إِنَّ السُّلُطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْآرُضِ

دوسری صریت ستریف میں ہے کہ

مَنُ أَهَانَ سُرِ لُطَانَ اللهِ فِي الْأَرْمِين أهَانَهُ اللهُ

اور بخاری وسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مَنْ أَطَاعَنِي فَعَدُ أَطَاعَ إِللَّهُ ،

جَوْمُ النَّرْنَعَالَىٰ كَى طَاقْت كى جوز مِن مِن ہے دین عاكم كى اتو بين كرے كا النَّرْتعالى اس كى تواين كريكے

جس نے میری اطاعت کی اس نے الندکی اطاعت

اله وربقدرمشار اليه العني نفع توالد كے بقدر ١١

کی اورس نے میری نافرانی کی اس نے اللہ کی اللہ نافرانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرانی کی اس نے میری نافرانی کی ۔
فیمیری نافرانی کی ۔

وَمَنُ عَصَالِى فَقَالُاعَكَى اللهُ، و وَمَنُ يُطِعِ الْآمِيرُ فَقَالَ اطاعنى وَمَنُ يَعْصِ الْآمِيرُ فَقَالَ اطاعنى وَمَنْ يَعْصِ الْآمِيرُ فِقَاءَ عِصانى له

سیابت و خلافت فداوندی کے بیوت کے لئے تواس کی حکومت میں کانی ہے، جس پر آبیت اَطِیعُوااللّٰہ اُوا کِلْیعُوااللّٰہ وَاُولِیالاَمْرُ مِنْکُمُرُ اور نیزا حادبثِ کثیرہ سا ہرایں۔

انبی کاہے، ارت دباری تعالی ہے کہ إن الحكم الاینو دبس ہے حکم مرات کے سے) بس التر تعالی کے علاوہ کوئی شخص حاکم کیسے ہوسکتا ہے ؟

مگرچونکه حاکم و تنت کی حکومت بے نبابت و خلا فت خدا و ندی

له يرسب مديني مشكوة شريف كتاب الامارة والقعنار سے لى كئي إي ١١

متصورتهی اس وقت حکومت خلیفه و قاصنی دغیره بالعرض ہوگی ،اورظاہر به درصورتهی اس کوحاکم بالعرض کہا ، تو پیمراس کی حکومت معارض باب المحکم الدیکم الا دلام نہیں ہوسکتی ،کیونکہ موصوف بالعرض درحقیقت موصوف ہی ہیں ہوتا ،موصوف حقیقی وہ واسطہ فی العروض ہی ہواکر تاہے۔

قاضی رعیب کا ولی سے الیمن و در دالیت قامنی کی دلیل ہی اس کی حکومت ہے اکونکہ خود دلا یت کا مفہوم سر پرستی ہے الیمنی دوسرے کے کام کا نظم کرنا ، اس کے اموال کی خرید فرد خوت کرنا ، اس کا نکاح کرانا ، اس کے اموال کی نگہ داشت کرنا ، اور دوسرے کے اموال میں اور نفس میں اس سے پوچھ بغیر تصرف کرنا ، اور اسی کا نام حکومت ہے اور دلیل نقسلی بہ حدیث سریف سریف سے کہ

فَانِ النَّنَ مَنَ الْمُ الْمُلُطَانُ وَلِي مَنَ الْمُلُطَانُ وَلِي مَنَ الْمُلَكِمِ الْمُ الْمُلْكِمِ الْمُ اللَّامِ اللهِ اللهُ ا

ا در قاضی اس لڑکی کا جہاں مناسب سمجھے گا نکاح کرے گا، یہ حدیث قاضی کی ولایت کے بارے بیں صریح نص ہے۔

منت ہے اس حدیث شریف سے تو فاضی کی ولایت اور حکومت مرف اُن لوگوں کے تی ہیں است ہوتی ۔

ثابت ہوتی ہے جن کا کوئی ولی نہیں ہے ، عام رعایا پر ولایت وحکومت ثابت نہیں ہوتی ۔

چوا ہے ایسا سجعنا ورست نہیں ہے ، قاضی اور حاکم کی ولایت عام ہے ، اور حدیث شریف میں جو مَن لاَوَلِیٰ لاَکُ کُی قید ہے ، ووایس ہے جیسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ : «جس کا کوئی والی والر نہیں ، اس کا خدا وارث ہے ، حالا نکہ انٹر تعالی ہر شخص کا وارث ہے ، اور محا وروکا مطلب بچارہ کو تسلی دینا ہے کہ گھرامت ، تیرا والی وارث انٹر ہے ، اسی طرح قاضی سب کا ولی ہے ، اور ورث کو سال اور قاضی ہے ، اور ورث اور قاضی ہے ، اور ورث ہے ، اور ورث ہے ، اور قاضی ہے ، اور قاضی ہے ، اور قاضی ہے ، اور قاضی ہے ، اور ورث ہے ، اور ورث ہے ، اور قاضی ہے .

باقی رہی ولایت ،اول تواس کے نبوت کے لئے ہی حکومت

我被被我就被被被使用国家的政策的政策的政策的对象的政策的政策的政策的

WW (ICE) WWWWW (ICE) WWWWW (ICE) WW

کانی ہے اکیونکہ حاصل دلابت بحیثیت ولایت بھی تصرف بھے وشرار ونکل وحفظ اموال ہوتا ہے اور ظاہر سے کہ ہے استمرا اللہ عیر انوال عیر میں تصرف بھے دشرار ونسخ ، علی طفرا القیاس زیکارح غیر، ہے استمرا رح غیر، خودا یک تصرف بھے دشرار ونسخ ، علی طفرا القیاس زیکارح غیر، ہے استمرا رح غیر، خودا یک تسم کی حکومت ہے ۔

علادہ بریں جملہ فالسّدُ لطّانُ وَلَيْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ عَاكُم كَى ولايتِ عامه برنص صرت سے، باتی خصوصیتِ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ اُس قسم كى ہے جیسے کہا کرتے ہیں: جس كا كوئى وائى دوارث نہیں اُس كا خدا وارث ہے.

ظالم قامی مذرا کا نائب اس جو قامن جان بوجه کر غلط نیصله کرے، اور لوگوں برظ اللہ ما میں مندر عیت کا ولی ایونکہ نیاب میں مندر عیت کا ولی ایونکہ نیاب میں مندر عیت کا ولی ایونکہ نیاب میں مندر عیت کے سے دوجرس مزدری ہیں۔

(۱) توانین الہی کی بابندی ----- اسے قاضی نائب خدا بناہے۔ (۲) ادر رعیت پر شفقت ---- اسی سے فاضی کو توگوں کے ا موال و انفسس

مى تصرف كاحق حاصل وتاب.

اس کی دلیل بیسے کر مخکام دیوی کے نائبین کے نے بھی یہی دونوں چیزیں ضروری ہیں علاقوں کے گورٹر ، مغلوں کے مجسٹریٹ اور عدالت کے قاضیوں سے بے کرنیچ تک تمام محکام کے سلاقوں کے محروری کی بیا بندی کریں ، اور ساتھ ہی رعایا کے ساتھ شفقت و مہانی کی بیٹے ضروری ہے کہ وہ سرکاری قانون کی بیا بندی کریں ، اور ساتھ ہی رعایا کے ساتھ شفقت و مہانی کا برتا وُرکھیں ، ورنہ وہ حاکم اعلی کے نہ تو نائب سمجھ جاتے ہیں نہ رعیت کے بہی خوا ہ ، بلکہ باد شاہ کے مخالف و مجرم ، اور رعایا کے شمن ہوتے ہیں۔

علمی عفول عزرسے قانون کے خلاف ہوجائے ، بارعیت کے مفادکونقصان بنجائے کے اللہ می عفول عزرسے قانون کے خلاف ہوجائے ، بارعیت کے مفادکونقصان بنجائے کے بارعیت کے مفادکونقصان بنجائے کے بارعیت کے مفادکونقصان بنجائے کے بارست کا کوئی عمل لاعلمی کی وج سے نقصان رسال ہوجائے ، توان کو نخالف

مله بحیثیت ولایت: بعنی من حیث هی هی بعنی نفس ولایت کا مفهم ۱۱ که اِسْبَمْزَاج : مرمنی پوتهنا، را ب دریا نت کرنا ۱۱

WWWX ICT DANNING ادلة كالمه

دمجرم مجها عاتاسي ، نه رسمن خيال كياجاتا سيد وأسى طرح الرقامني كوابي كى حقيقت من جاننے كى وج يرين في الما المرواء تواس كى نيابت خداوندى ادروالايت متأثرة موكى .

مكر بال إنى بات سے ، اگر قاضى ديدة ودانسة ظلم كرے ، تو بحردر حقیقت اس وقت نه نائب فداس و نه ولی رعیت سے اکیونکه جینے گام مجازی کے ناہوں کے ذمہ بابندی قانون سرکاری اوراولیار کے ذر شفقت ضروری ہے، در منهروہ نائے، ووای مہیں ، بلکہ مخالف دمجرم ودسمن سب، ایسے بی بہال بی صرور سب مكر جيسے لاعلمي كى صورت ميں تواث محكام مجازى اور اوليار مالف و مجرم ورشمن نہیں سمجھے جاتے ،ایسے ہی بہان بھی نہوں گے۔

قضائے قاصی مداکا نام اور حب بہ تابت ہوگیاکہ قاضی خداکا نام اور رعیت كادلى سے، تواب جانتا جاستے كەقامىكاده فيصله بوأس كے علم كى صرتك صحيح ہو ، اورجس چيز كے بارے

میں اس نے فیصلہ کیا ہے، اس میں فیصلہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہو، تو قاصنی کا فیصلہ من إلى المانية نبيل من الله باطنابي نافذ موكا ، كيونكه حب قاصى فيصله كرك مرى وزن نیر انوصرا در اموال با قید برقبصه در لا دے گا، تو اس قبصہ کو کوئی اتھا نہیں سکتا، قاضی کے الذمات کے نظروسے ہی لوگ ناکش دائر کیا کرتے ہی، جب فاضی ہی مرحی کا حامی ہوگیا، إب اس تبنه كواكفانے والاكون ہے واور حب مرحل عليه كاغير سنحكم قبضه مبيب ملك مجعا مانات، أو مركى كا قبضة جو مؤتد بحكم حاكم بموجب ملك كيول نه بوگا ؟ اور مركى عليه كا قبضه عِيْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اور محل تفنار مینی زن غیر منکوصداور دیگر اموال می فیصله قبول کرنے کی صلاحیت می مرود اتم موجور ہے، اس نے قاضی کا فیصلہ ظاہرًا بھی نافذ ہو گا، اور یا لیا بھی -

اله نواب: ناتب ك جمع ي: قائم مقام ١١

\*\* (ILE) \*\*\*\*\*\* (ILE) \*\*\*

دلیل کا فلاصہ یہ ہے کہ زیرِ بحث صورت میں ملکیت کی علیت تا مہ بعنی قبصہ موجودہ، محل بعنی زن غرضکوصر میں اور اموالی باقیہ میں ملکیت قبول کرنے کی صلاحیت ہی موجودہ، افر فاعل اور فاعل (مفعول) تک قبضہ و فاعل ) معدی ہوجکاہے بعنی محل قابل (مفعول) تک قبضہ و فاعل ) متعدی ہوجکاہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس قبضہ کو اب کوئی ختم کرنے والانہیں ہے ، مبعدی ہو متنازع فیہ چیزمی مرعی کی ملکیت تا بت نہ ہو تو سمجھو کہ علت تا مہ کے لئے معلول لازم نہیں ہے ، وھو کا ترکی ا

مكراس صورت مي بدلالت مقدمات سابقه أن كاحكم ته تك كى خر ہے گا، اور ظاہرے باطن نک ایناکام کرے گا، کیونکہ اوروں کے ظلم سے نجات اُس کی حایت کے بعرد سے تھی، جب وی اور وں کامای بوكيا، توبعرقبفة غيركا الفانے والاكون سے ؟ جب مری علیه کا قبصہ عیرمتی موجب ملک ہوگیا ہی کے عرم استحکام براس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ قاضی کے مکم کے المي المي المولية المنه الموقيعة مدعى توبوجه تائيد قضار قاصى ، وحايت تحکم ہے کہ اُس کے اُسطے کی امیدی نہیں، وہ کیونکر لك منه وكا ؟ إد هرمال تتنازع فيه محل قابل! غرض علت موجبة ملك بعني قبصه موجود، علت قابلهُ ملك بعني محل قابل موجود ، اس کے ساتھ اتصال فاعل ومفعول ہوجیکا بعنی قبضہ محل قابل تك متعدى بوجيكا ،جس كا حاصل يد به كدما نع تعدى كونى نهيس، اب مبى عروض ملك مدعى، مال متنازع فيه يريه بهوتويون علت تامه كولزوم معلول صرور نهيس، سو ايسى بان سواآب

البته مرى نے زن غیر مکوم کو مامل کرنے کے یا کہ اللہ مری کا مال شرب کرنے کے لئے جوطر بھرافتیار کیا ہے ا

محصیل ملک کے لئے علط طریقہ اختیار کرنا گناہ کبیرہ سے

M TRITING (ICh) WANNAW (ICh)

ده گناه کبیره سی جس کاخمیازه اس کوآخرت می توخرور کلیتنا پڑے گا، ادر ہوسکتا ہے کہ دنیا میں ہی وہ اس کے دبال سے دوچار ہو، تجربہ یہ ہے کہ ایسے مگارمصیبتوں میں صرور لیفنے ہر رای به مات که ده میسیس مسم کی ہیں واور کعتنی مقدار میں ہیں واس کا علم الشرتعالیٰ ہی

كوسب، بالاجال قرآن كريم من بدارات دسه كد:

ومَا أَصَانَ = عُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهَا ادرتم كورا عليكارو!) وكي صيبت بنتي عه

سيست الديد وتعفوا ومعارسي القول ك كي بوت كابول س بنجتی ہے، اور بہت سے گنا ہوں سے تو درگذر بی فراد ہتے ہیں -

(التورى ابند) ر ہا آخرت کا عذاب تو دہ اس مدیث میں صراحة موجود ہے،جوبجٹ کے ستردع میں ذكر كى جاجلى ہے كدناجائز طريقه سے دوسرے كى برب كى ہوئى جائداد او دوزخ كالمراا

طریقہ کی خرابی ملک بات ایک طریقہ اور ذریعہ کے جرام ہونے سے

خور دہ چیزجرام نہیں ہوتی، آب مغصوب سے د صو کرے مازیر سے، تو نماز درست ہوتی ہے، زنا کی اولار نا برو عالم ہوسکتی سے ، بہم میں مبیع کے اوصاف خلاف واقعہ میان کرنے سے بہم درست

بونى ب ، برجت نفعيل سے ابھاح الادر من ب وہال ملاحظہ فرمانی جائے .

فطعم النادس في المارك المرك المرك والعدم النار سام و النار م مدور مكم فطعم النار سام و ناتا به المرام بوناتا به بوتا ب

اور یا ت سب کوتسلیم ہے کہ کا ذیب وظالم مرعی اور جھوٹے گواہ ستدید وعبد کے ستحق إن ال حديث سے بيتا بت نہيں ہو تا كه فاضى كا فيصله باطنًا نا فذنہيں ہوتا ، بلكه النّااس صرت کے اشارہ سے تو باطنا بھی تا فد ہو نا سمجد من آتا ہے ، کبونکہ اُقطع که من لام تملیک ہے ایک الرمی کوئی جن مرکی اور کو اتوں کے کذب کی دج سے دھوکہ کھا کر دوسرے کو دوادو تودداس کامالک نوروجائے گا، مگرمالک ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے ذمہ سی سم كاموافده باقى نبس المكه كذب وزوركا شديد واقذه اس كے سرے اوراس ويم اس چزکوانے حق میں رووزخ کا مکران مجمعا جائے۔ ہاں پیمٹ تم کہ طراقی حصولِ ملک گناہ کبیرہ سے ،اس کے اِس كاوبال سريرسه كا، دنياكى تكاليف جوبشها دت وما أصابكم مِنْ مُوسِبَةٍ فِيمَا كُسَبَتُ أَيْدِي يَكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كُتِيرِ السِيماحول کواکٹر بیش آیا کرتی ہیں، اُن کی نوعیت و تحدید تو خدا ہی جانے ، ير عذاب آخرت توصريث فَانْهَا اقطعُ لَهُ قِطْعَهُ مِنَ النَّاس ---اوكماقال \_\_\_\_\_ ين بيان بوجكا، اوريهي عديث بهركوس کے بھروسے آپ یہ سبھے ہوئے ہیں کہ قصا کے فاضی نا فذنہیں ہو سكتيه، كوني آب سے يو چھے دربارة عدم نفاذ قضا بہ صربت كرهر مے تعل ہو تک ؟! البالدوكال الميل ميدال ابكذارش يدسه كداس مديث سے توآب کی کار بڑاری معلوم ، اور کولی صریت ہوتو لائے ، اور دس نہیں بین کے جائے، بھرتا و قتیکہ آب اس قسم کی آبیت و صربیث نه لائیں ، بروئے الصاف وقا بون مناظرہ آب کا اعتراض حنفيول پروارد بي نهيں بوسكتا، بلكه بحكم مقدمات مذكوره جويدي یا کلام التراور صربیت سے ماخورہیں، الٹاائفیں کا اعتراض ب کے ذمر رہے گا، اگر حوصلہ مرافعت ہو تومقدمات مسطورہ کی نیص قرآن ادر صریت سے تابت فرمائے ، اد هرما خدمقد مان کا ابطال كيجيِّه، بير دسس نهين بين ليجيّه، ليك انصاف اور سے کام کیجئے، ورنہ ہے کی کی تھیرے کی ، تویہ یا درہے کہ علم ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں ، اس علم کے مباوی ہی آپ کو تفنی تک پہنچاری گے، اور جواب نزکی برنز کی کامصان خورجتا ریں گے، آب کومعساوم سے کہ ہے تکی میں بوجوزیادہ

اله چوگال: گیندکابلاً ایمی چوگال ایمی سیدال یعنی آیتے ایمی آزائش ہوجائے ۱۲ کے کال کام براری: کام نکلنا ۱۲

۱۲۹ ادله کا لمر از مان صنور کے گوش گذار دوئی ہوگی ا ان وجوہ سے اول ہی عرض کر دیا گیا ہے کہ اس سے احترازاولی ہے، ورندگ تاحی معاف!

## محام سيكاح مروامس ويراكرام

عادم کے معنیٰ ۔۔۔۔۔ زنا اور صدکے معنیٰ ۔۔۔۔ صداور تعزیرین فرق۔۔ حدِرنا۔۔۔۔ جمہوری علی دیں ۔۔۔۔ امام ابوطنیقہ رحمہ اللہ کے نقلی دلائل ۔۔۔۔ شبہ کی تعربیف اور اس کی بمق میں: شبہ فی المحل ہن بہ فی الفعل اور شبہ فی العقد اور ان کے احکامات ۔۔۔ مفتی بہ قول ۔ صاحب صدایہ کی جامع اور محققانہ بجت ۔۔ جمہور کی دلیل برنظر۔۔۔ امام صاحب کی دوسری دلیل ۔۔۔ امام صاحب کی دوسری دلیل ۔۔۔ امام صاحب کی عقلی دلیل ۔۔۔ امام صاحب کی دوسری دلیل ۔۔۔ افعال حدیث کی عقلی دلیل ۔۔۔ امام صاحب کی دوسری دلیل ۔۔۔ افعال حدیث کی تعربیفات ۔۔۔ نہی اور افعال شرعیہ کی تعربیفات ۔۔۔ نہی اور افعال شرعیہ کی نہی میں شرعی تدرت صروری ہے ۔۔۔ نکاح محارم افعال شرعیہ کی نہی میں شرعی تدرت صروری ہے ۔۔۔ نکاح محارم افعال میں میں شرعی خرمت میں زنا ہے بڑھا ہوا ہے ۔۔۔ محارم ۔۔۔ تہمت کرنا ہمی حرمت میں زنا ہے بڑھا ہوا ہے ۔۔ محارم ۔۔۔ تہمت کرنا ہمی حرمت میں زنا ہے بڑھا ہوا ہے ۔۔ محارم ۔۔۔ تہمت کا انجام بڑا ہو تا ہے ۔۔

## محارم سے نکاح مدر نامی سی نکاح مدر نامی سی سی کراکریا ہے

محارم کے عنی اور تربیت کی اور تربیت کی اور تربیت کی اصطلاح میں اور تربیت کی است اور تربیت کی اصطلاح میں اور تربیت کی اصلاح میں اور تربیت کی اصلاح میں انتخام کی وجہ سے ایا اور اور میں کی انتخام کی وجہ سے ایا اور اور میں کی انتخام کی وجہ سے می تربیت کی وجہ سے اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کا دور اور میں کا دور اور میں کا دور اور میں کا دور اور میں کی التا ابد الدور اور میں کی التا ابد الدور اور میں کا دور اور میں کا دور اور میں کا دور اور الدور الدو

ادر ہرزیامی صرداجب نہیں ہوتی، تویرالا بُصاری اُس زناکی جس میں صدواجب ہوتی

عاقل بالغ بونے والے کا برضا ورغبت کسی ت بل خواہش عورت کی اگلی راہ میں سحبت کرنا ،جو ملکب مین اور ملک نکاح سے خالی ہو، نیز ملکیت کے شاریب به يه تعرب كى تى به وطأ و مُكَانِع فَا عِنْ مَا عَلَى اللهِ فَا عَلَى اللهِ فَا عَلَى اللهِ فَا عَلَى اللهِ فَ اللهِ فَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

**英洲米洲美国美洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲** 

دُای الاِسُلامِ (حوالہ سبق) بی فالی ہواور یہ واقعہ دارالاسلام یں ہنی آیا ہو در الاسلام یں ہنی آیا ہو در الاسلام یں وہنی آیا ہو کے سنوی معنیٰ ہیں سردکنا "اور شریعت کی اصطلاح میں وہ وہ اس سزا حکر سے معنیٰ ہیں جس کی مفدار متعین ہے ،اور چوبطور جن الشرواجب ہوتی ہے ، اور چوبطور جن الشرواجب ہوتی ہے ، اور جس کا مقصد زُجُر (تنبیہ اور سرزنش) ہوتا ہے ، ایحکہ عفویہ مقد دُرہ و جَبَبَ حَقَا

بِلَّهِ تَعَالَىٰ زَجِّرًا ﴿ دِرمِحْتَارٍ ﴾

عدود جاری ، حقر آن ، حقر آن ، حقر آن ، (چوری کی سنرا) حدِ فلات در ناکی تهمت دگانے کی سنرا) اور سنرا بینے بینے کی سنرا ۔۔۔۔۔ ان جارسراؤں کے علاوہ اسلام میں دیگر جرائم کی جوہی تھوٹی بڑی سنرا بین ہیں ، اور اُن کا اجراء قاضی کی جوہی تھوٹی بڑی سنرا بین ہیں ، اور اُن کا اجراء قاضی کی صواب دید پر موقو ن ہوتا ہے ، ان کا جاری کرنا لاز ما صروری نہیں ہوتا ، اسی طرح قصاص صواب دید پر موقو ن ہوتا ہے ، ان کا جاری کرنا دو قصاص معاف بھی حد نہیں ہے ، جنا نجہ مفتول کے وُر نار قصاص معاف بھی کر سکتے ، اور صدود جو نکہ النتر کا حق ہیں ، اس سے ، جنا نجہ مفتول کے وُر نار قصاص معاف بھی کر سکتے ، اور صدود جو نکہ النتر کا جی صدف ہیں ، اس سے ان کو معاف کرنا جائز نہیں ہے ، بلکہ اس سلسلہ میں سفار ش کرنا بھی خت نا ایک معاف کرنا جائز نہیں ہے ، بلکہ اس سلسلہ میں سفار ش کرنا بھی خت

صراور تعربرون فرق برط اوركترالو توع جرائم كے كے شريعت ميں جوسزائيں صراور تعرب بردن كا تصورت لوگوں كوجرم كے ارتكاب

سے روکتا ہے ، اور جن کا اجرار دوبارہ جرم کرنے سے روکتا ہے ، شریعت کی اصطلاح میں صدور کہلائی ہیں . اور وہ صرف جار ہیں ، زنا ، چوڑی ، (زناکی ہمت لگانا اور شرائب بنا۔ دیجر جرائم ہو یا توجھوٹے جرائم ہیں ، یا قلیل الوقوع ہیں جیسے راغگام ، جانوروں کے ساتھ بذهلی وغیرہ ، ایسے جرائم کی سزائیں متعین طور پر مقر نہیں کی کئی ہیں ، بلکہ قاضی کی صوابید بر تھجوڑ دی گئی ہیں ، بلکہ قاضی کی صوابید بر تھجوڑ دی گئی ہیں . قاضی جرم کی نوعیت دیکھ گا ، اور جو سخت سے سخت ، یا ہلی سے ہ

الغرض جس جرم کی سزا شریعت میں تعین ہے وہ "حد" ہے، اور جس جرم کی مسزا قاضی کی صواب دید پرمو توت ہے وہ "تعزیر" ہے صدر نا ای غرشادی شدہ کے لئے شؤکوڑے (۲) اور محصن بعنی شادی شدہ سلمان کے لئے رقم بعنی سنگ سار کرنا ۔
کے لئے رقم بعنی سنگ سار کرنا ۔
مستلہ کا آغاز اس کے بعد جاننا جائے کہ اگر کوئی شخص اپنے محرم سے مثلاً ماں یا بہن

ے نکاح کر ہے، اوراس کے ساتھ ہم بستر بھی ہوجائے، تواس پرزناکی سزاواجب ہوگی یائیں اسے نکاح کر ہے، اوراس کے ساتھ ہم بستر بھی ہوجائے ، تواس پرزناکی سزاواجب ہوگی یائیں کہ وعورت اس کی تخرم ہے ، اور تخرم سے ، اوراگر دہ ناواقف تھا تو صدواجب نہیں ہے۔

اورامام اعظم ابومنیفدام مصرت سفیان توری ادرامام زفرکے نزدیک بهرصورت اس پرصدوا حب نہیں سے ،البتہ اگر اس نے جانتے بوجھتے یہ حرکت کی سے تواس کوسخت عرتناک

سزادی جائے گی۔

الم الوصيف كفل دلال ادرام ابومنيفه رحمه الشرك باس نقلى دلائل درج المام الوصيف كالمال المام المام الوصيف كالمال المام المام

و الملی روابیت احضرت برارض الشرعد فراتی بی کدیمری ملاقات مرے مامون حفر الوجر دوبن بنیارومنی الشرعد سے ہوئی ، وہ چند لوگوں کے ساتھ جارہے سے ،اوران کے ہاتھ میں جفندا تقا ، بیرے دریافت کرنے پرانفوں نے بتا باکہ ایک خص نے اپنی سوتیل ماں سے باپ کی دفات کے بعد نکاح کرلیا ہے ،حضور اگرم صلی الشر علیہ ولم نے ہیں بھیجا ہے کہ ہماس کی دفات کے بعد نکاح کرلیا ہے ،حضور اگرم صلی الشر علیہ ولم نے ہیں بھیجا ہے کہ ہماس کی گردن اُڑاوی ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا مال اپنی تحویل میں کرلیں ۔۔۔۔ یہ روایت ابو داؤد، تر فدی ، مُشتَدُرک حاکم ، ابن ماجر ، محماوی ،مصنف عبد الرزاق ،صنف ابن ابی ستی بی سے ،

بھی کتاب الحدود، باب التعزیر میں اس کا نذکرہ کیا۔۔۔۔

ان دا تعات بین حضوراکرم صلی الشرعلیه دسلم نے زناکی سزاجاری نہیں فرمائی ہے ،کیونکہ زناکی سزایا توکوڑے ہیں یا رحم ، بیس ثابت ہوا کہ محارم کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں حد تو داجب نہیں ہے ، البتہ تعزیرًا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تعبیری سرو ایرٹ : حضرت ابن عباس رہ سے مردی ہے کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ دسلم تعبیری روا بیٹ : حضرت ابن عباس رہ سے مردی ہے کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ دسلم

نے ارمثاد فرمایا کہ:-

مَنُ وَقَعُ عَلَىٰ ذَاتِ مَحَدَرَم فَاقَدُ لُونُ الله جَمْعِ الله عَمْمِ كَمَالَة بنعلى كرے اس كوتل كردد الله الله اور تر ندى ميں ہے ، اس كا مُفاديہ ہے كہ تُحُرم كے ساتة زناكرنا عام زناسے سخت جرم ہے ، ايسانتخص اگر كنوا را بعی ہو، نو اس كو كوڑے مار كر چھوڑ نہيں ديا حائے كا ، ايسانتخص اگر كنوا را بعی ہو، نو اس كو كوڑے مار كر چھوڑ نہيں ديا حائے كا ، اسى طرح اگر مَحُرم كے ساتة نكاح كر كے صحبت كرے حائے كا ، اسى طرح اگر مَحُرم كے ساتة نكاح كر كے صحبت كرے

جائے گا ، بلکہ اس کو قتل کر دیا جائے گا ، اسی طرح اگر محرم کے ساتھ نکاح کر کے صحبت کرے و یہ ہے گا ، بلکہ اس کو قتل کر رہے ہے ہے تا ایسان خص میں تعزیرُ اا ورسیاستُ قتل کی تو یہ ہے گا ، زنا کی سزا اس پر جاری نہیں کی جائے گی ، جس میں زانی اگر کنوارا ہوتا ہے تو سونا جائے گی ، جس میں زانی اگر کنوارا ہوتا ہے تو سونا

کوڑے لگا کر جھوڑ دیا جاتا ہے ، کیونکہ یہ مُخرم اس رعابت کاحق دار نہیں ہے۔

چونهی روابیت: ارت دنبوی *هے که*:

اُدُسَءُ وُاالحد و ذَعَن المسلمين جهان تك كَبَائش بوسلمانوں سے عدور دہادوا مااستَطَعُتُمُ ، فِانٌ كَانَ له عَخُرَجُ فَيْنُواسَينَكُ يعن الرّبرم كے بقي الله كاروا مهو تو فَانَ الْامامَ اَن يُخُطِئَ فِي العَفُوخُورُ مُن اَن اس كاراه كعول دو ، كيونكم ام كامعات كرف يُخْطِئ فِي العقوبة رشكوة ، كاب كودور نعل بَان مِنْ الله كرنا بهتر ہے اس سے كو مزاد سے فی طلع كرنا بهتر ہے اس سے كو مزاد سے فی طلع كرنا بهتر ہے اس سے كو مزاد سے فی طلع كرنا بهتر ہے اس سے كو مزاد سے فی طلع كرنا بهتر ہے اس سے كو مزاد سے فی طلع كرنا بهتر ہے اس سے كو مزاد سے فی طلع كرنا بهتر ہے اس سے كو مزاد سے فی طلع كرنا بهتر ہے اس سے كو مزاد سے فی طلع كرنا بهتر ہے اس سے كو مزاد سے فی طلع كونا بهتر ہے اس سے كومزاد سے فی طلع كونا بهتر ہے اس سے كومزاد سے فی طلع كونا بهتر ہے اس سے كومزاد سے فی طلع كونا بهتر ہے اس سے كومزاد سے فی طلع كونا بهتر ہے اس سے كومزاد سے منظ مؤلو کے سے منظم كونا بهتر ہے اس سے كومزاد منظم كونا بهتر ہے اس سے كومزاد منظم كونا بهتر ہے اس سے كومزاد منظم كونا دور الله كومزاد منظم كونا بهتر ہے اس سے كومزاد ہے منظم كونا بهتر ہے ہونا ہون منظم كونا بهتر ہے ہونا ہونا ہونے منظم كونا بهتر ہے ہونا ہونے منظم كونا بهتر ہونا ہونے منظم كونا بهتر ہونا ہونے منظم كونا ہونے كونا ہونے كونا ہونے كونا ہونا ہونے كونا ہو

یہ حدیث مرفوع بھی روابت کی گئی ہے، اور حضرت عائشہ رہ کے ادشاد کے طور بر بھی روابت کی گئی ہے، کیونکہ مضہون مدرک بالعقل نہیں ہے، نیز روابت کی گئی ہے، گروہ بھی حکما مرفوع ہے، کیونکہ مضہون مدرک بالعقل نہیں ہے، نیز تام مجتہدین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، جواس کی صحت کا ایک نبوت ہے، علاوہ اذیں اس حدیث کے لئے شا پر بھی موجو رہے، اور وہ حضرت ما بوز رحنی الشرعنہ کا قصہ ہے کہ جب الفول نے زناکا اقرار کیا تھا، تو حضور اکرم صلی الشرعلبہ وسلم نے ان کوکئی بار مالا تھا ، مگر جب وہ اپنے اقرار پر مصررہ تو مجبورًا ان کورجم کیا تھا ۔

اسى صريت سے فقهار كرام نے يه ضابطه بنايا ہے كه الْحُدُودُ تَنْدُرِ أَبِالتَّبُهات

\*\* (ICE) \*\*\*\*\* (IVA) \*\*\*\*\* (TELE) \*\*\* استب كى وجهسے صدود الله جالى يى) بېزىدىن مرفوع بھى سے كە إدر أوا الحد ود بالشها، یہ حدیث امام ابوطبیفر ح نے اپنی مسندمیں روابت کی ہے ، تخریج کے لئے دیکھیے ولانا ابواحث عبدالحي تكفنوى كارساله مدالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم "(صلا) فن كا تعريب ال كالمن المناب المن المناب الما المناب الما المناب المابية المناب المابية المنابة المابية المنابة المابية المنابة بنابت فی نفس الأمر (ورمخار) پرس کی مین قسیس می محل وطی تعنی عورت می بایا جانے والاستبريقس وطي من ياياجانے والاستبر، اور عقد نكاح من ياياجانے والاستبر تینوں سموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ من و المحل كي تعريف المحل (جس كونشة كلكيد، اورئند في الملك على من ون المحل كي تعريف الملك على المعروب المحطال ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو، میں کی وجہ سے اِسٹتیاہ کی گنجائش ہو، مثلاً اپنی اولاد کی باندی سے وطی کرنا ، صدریت شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اُنت وَ مَاللُفَ لِاَبِیكُ ( تواور تیرا مال تیرے باب کے لئے ہیں )اس لئے یہ جھنے کی گنجائش ہے کہ شاہر استخص نے اولاد کی باندی کو این باندی سمجه کرصحبت کی ہو \_\_\_\_\_ سٹیب فی المحل کی دوسری مثال وہ عورت ہے جس کوانفاظ کنائی کے ذریعہ طلاق بائندی گئی ہو، اور عدت میں شوہرنے اس سے صحبت كى ہو، كيونكه صحابة كرام كا اس مسئله ميں اختلاف كقاكه كنائي الفاظ مسے رجعي طلاق داقع ہوتى ہے، یا بائنہ،اس سنے یہ سمجھنے کی مخبات سے کسٹ برشوس نے اس کو مُعَندہ رَجْعِیّہ سمجھ کرصحبت کی ہو،اس کے علاوہ سنتہ فی المحل کی اور بہت سی صورتمیں ہیں ،تفصیل کے لئے گئیب فقہا مولاناعبدالى تكفنوى كارساله القول الجازم ديميس. من فی المحل کا حکم اسم کا حکم یہ ہے کہ جہاں برٹ کریا جائے گا، حززاد اجب سے کہ جہاں برٹ کرنے والے نے اس عورت کوا بنے لنے حرام سمجھتے ہوئے صحبت کی ہو، اور اس صحبت سے اگر کوئی اولا دبیرا ہوگی اور صحبت كرف والااس كا دعوى كرے كاتواس كانسب تابت بوكا . من فى القعل كى تعريف الفعل الشبه فى الفعل حبى كادوسرانام شبر إشتهاه المعنى المسلم الم

**米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

میل دطی (عورت) بی تواستهاه کی کوئی شرعی بنیاد نهره اگر صحبت کرنے والے کے تق میں استهاه کی گنجائش ہو، مثلاً مال ، باپ کی باندی سے صحبت کرنا ، یہاں کوئی دلیل شرعی تو ایسی نہیں ہے ، جس سے ملکیت کا سٹ بیدا ہوتا ہو ، اگر مال ، باپ اور اولا د کے درمیان ایک دوس کی چنریں استعمال کرنے میں جو بے تکلفی بائی جاتی ہے ، اس سے اس سٹ برگی گنجائش ہے کہ بیزیں استعمال کرنے میں جو بے تکلفی بائی جاتی ہے ملال سجھ کر صحبت کی ہو، اس قسم کی من یوسی سٹ یوسی سٹ یوسی کی اس سے دوران عدت وطی کرنا درسری مثالیں ہیں ( جس عورت کو طلاق م گئی ہو، اس سے دوران عدت وطی کرنا ہو کہ بیزی ہو، یا جس عورت کو مال کے بدل میں طلاق دی گئی ہو، یا جس عورت نے مال کے بدل میں طلاق دی گئی ہو، یا جس عورت نے اللے کہ نے راجہ شوہر سے میکھ کیا ہو، اس سے دوران عدت صحبت کرنا در گیر مور توں کے سکے القول البخارم دیکھیں) .

یہ حرکت کی ہے، تو خرز نا داجب ہوگی۔ اور صحبت سے اگر کوئی اولاد پریا ہوئی ، اور محبت کنے یہ مرکت کی ہے، تو خرز نا داجب ہوگی۔ اور صحبت سے اگر کوئی اولاد پریا ہوئی ، اور صحبت کنے ور الااس کا دیوں کر سے تنب بھی نسب ثابت نہوگا، البتہ وہ عورت جس کو بین طلاقیں دی بی المجس کو مال کے عوص میں طلاق وی سے ، یا جس نے شوم رسے خلع کیا ہے ، یا شب زفان میں جوعورت شوم رکی خلوت گاہ میں بہنچائی گئی ہے ، اُن سے پریدا ہونے دا ہے بچے کا نسب ثابت میں جوعورت شوم رکی خلوت گاہ میں بہنچائی گئی ہے ، اُن سے پریدا ہونے دا ہے بچے کا نسب ثابت

موتاہے، بشرطیک ویت کرنے والا بچے کے نسب کا دعویٰ کرے۔ منب فی العقد کی تعریف منب فی العقد کی تعریف برجیسے مخارم سے نکاح کرکے وظی کرنا ،غیری منکوصیا

ان تمام صورتوں میں صورة عقر نکاح پایاجاتا ہے، حقیقة وہ عقد نہیں ہے۔

سنیدی العقد کا مکم است کو این اور ائمہ نما نہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر سنیدی العقد کا حکم صاحبین اور ائمہ نما نہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر سنیدی العقد کا حکم استان میں ان میں ان

**澳洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲洲** 

ادرامام اعظم می نزدیک اس صورت می مطلقاً حکر واحب نه ہوگی ، خواہ وہ ترمت کو جائا ہوئیا نہ جانتا ہو ، امام اعظم می نزدیک تیسم ہملی قسم کی طرف را جع ہے ، بعنی جو حکم شبہ نی المحل کا ہے ، وہی حکم میں ہی العقد کا ہے ، البتہ اگر وہ تحریم کو جانتا تھا ، اور پھر اس نے یہ انسانیت وز حرکت کی ہے ، توج بھی سخت سے بخت سنرا ہوگئی ہودہ دی جائے گی ، فتح القدیر میں ہے۔

وَمَنُ تَزُوَّجُ امْراً قَلَا يَحِلُ لَهُ نِكَا كُما ، بِأَن كانت مِن دُوى محارمه بِنَسَب كامِّة المِبنته ، فوطِئها ، لَمُ يَجِبُ عليه الحدث عند الى حنيفة وسفيان النورى ورُهُ فَرُو إِن قال علمتُ المَا عَلَى حرامٌ ، ولكن يجب عليه بن لك المَهُرُ ، ويُعَاقبُ عقوبة هي استَّن فال علمت المَا عَلَى حرامٌ ، ولكن يجب عليه بن لك المَهُرُ ، ويُعَاقبُ عقوبة هي استَّن في استَّن الما على المَا الله واحده الما الما الموبوسف وعمد والشافعي وكذا والك واحدمد عالمًا لاحدة ولا عقوبة أتعزيم ، وقال الوبوسف وعمد والشافعي وكذا والك واحدمد

يجب الحدّ اذاكان عالمًا بذلك رصيم

تر حجید: بین خص نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس سے نکاح حلال نہیں ہے ۔ مثلاً وہ عور نسب کی وجہ سے اس کی مُحرُم ہے جیسے اس کی ماں اور اس کی بہن ، پھراس سے مجت کرلی تو امام افور کی اور امام زفر رحمہم الشرکے نز دیک اس پر حدوا جب نہ ہوگی ، اگر چرو ہ اس عورت کو حرام سجھا ہو ملکہ اس پر اس عورت کا مہر داجب ہوگا اور اس کو جو سخت سے سخت سنرا ہوسکتی ہو بطور بر کو کی سنرانہ دی جاگئی سخت سنرا ہوسکتی ہو بطور بر کو کی سنرانہ دی جاگئی سنز ہوسکت اس صورت بیں ہے جب وہ تحریم کو جانتا ہو، ورنہ نہ تو حد ہے نہ بطور تعزیر کو کی سنرا ہے اور صاحبین ، امام سن فعی اور اسی طرح امام مالک اور امام احدر حمہم الشرکا قول ہے کہ اگر وہ تحریم کو جانتا تھا تو حد واجب ہے کہ اگر وہ تحریم کو جانتا تھا تو حد واجب ہے۔

مفتی برول پرسے، مرفقاری خلاصة الفتا وی سے نقل کیا گیاہے کہ فتوی صاحبین کے قول پرسے کے بیار کے اور فرایاہے کہ امام صاحب کے قول کر المام صاحب کے قول کر کہ امام صاحب کے قول کو درکان کی معلوم ہوتا ہے ، کر نگار ما الفامی صفح ہے قول کی کا دیجان کی بہم معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ الفول نے سب سے آخریں امام صاحب کے قول کی کا دیجان کی ہے ، اور اُن کا طریقہ یہ سے کہ وہ قول مختار کی دلیل آخریں ذکر کرتے ہیں۔ دلیل بیان کی ہے ، اور اُن کا طریقہ یہ سے کہ وہ قول مختار کی دلیل آخریں ذکر کرتے ہیں۔ صاحب صدایہ نے اس سلسلہ میں نہایت جامع اور محققانہ بحث کی ہے ، اس سلسلہ میں نہایت جامع اور محققانہ بحث کی ہے ، اس

(M) INH MANAMAN (INH) MANAMAN (INH) MANAMAN (INH) MANAMAN (INH)

وَمَنُ نَزَوَّجَ امُرَأَةً لاَ يَجِلُّ لَهُ نَكاحُهَا ، فَوَطِئُهَا لاَ يَجِبُ عليه الحدُّ عند إلى حنيفةً لكنه يُوحَبُّ عقوبةً اذاكان عَلِمَ بذلك، وقال ابويوسف وهم والشافعيُّ: عليه الحدُّ اذاكان عالمًا بذلك، لأن عقد لله يُصَادِفُ عَلَّهُ فَيَلَعُونُ كما اذا أَضِيفَ الى الذُكوم، و هذا لانَّ عَلَى النَّكوم، وحكمُه الحِلُّ، وهي من الحم مات.

اورصاحبین اورا مام مشافعی رہ کے نز دیک استخص پر حدوا جب ہے ، جبکہ وہ تحریم کو جانتا ہو ،
کیونکہ یہ نکاح ایک ایسا عقدہ ہے ، جس نے اپنے محل کو نہیں پا با ، (بیٹی جس عورت کی طرف عقبر نکاح کی نسبت کی گئی ہے وہ نکاح کا محل نہیں ہے ) لہذا وہ نکاح بیکارا ورلغو ہوگا ، جیسا کہ مسی مرد کے ساقہ دکاح کرنا \_\_\_\_\_اوراس عقد کا محل کو نہ بانا اس وجہ سے سے کہ عقد کا محل دہ ہے ، اور عقد نکاح کا حکم حلیت وطی ہے ، اور یہ منکو صمح مات

ابديس سے ہے داس نے بر عورت نكاح كا حكم قبول نہيں كرسكتى)

اورامام ابوصنیفرہ کی دلیل یہ ہے کہ اس عقد نکاح نے اپنے محل کو پالیاسے ، کبونکہ عقد کا محل وہ ہے ، جوعقد کی غرض اور مقصود کو قبول کرے ، اور تمام عور ٹیس (خواہ محرمات ہوں یا غیر محرمات) توالد و تناسل کی صلاحیت رکھنی ہیں ، اور یہی نکاح کی غرض ہے ، اس لئے مناسب یہ ہے کہ بہ نکاح اپنے تمام احکام کے حق ہیں منعقد ہوجائے ، گریہ نکاح صلت وطی کا مناسب یہ ہے کہ بہ نکاح اپنے تمام احکام کے حق ہی منعقد ہوجائے ، گریہ نکاح حلام کیا ہے فائدہ دینے سے عاجزرہ گیا ہے (اس سے کہ شریعیت نے محرمات سے نکاح حرام کیا ہے) العرض یہ نکاح سند بہدا کرے گا ، کبونکہ شب اس چیز کا نام سے جوشی یُ تابت کے مشاب ہو، گر

\*\* (IV) \*\*\*\*\*\* (IV) \*\*\*\*\*\*

کی کوئی حد تعین نہیں ہے ، لہذا اس کو سخت سزادی جائے گی ۔

ے جرام ہونے کی وج عی ہی ہے۔

(۲) دطی اگرنکاح کی غرض ہو، تو دہ علت غائی ہوگی جس کو معلول کے دجو دمیں کھے دُخَلُ نہیں ہوتا ایکونکہ چار علت صوری ہوتی ہیں،
ملت فاعلی اور علت غائی معلول سے خارج ہوتی ہیں، مثلاً چار پائی کے اجزار بائے ، با ہیں،
اور بان ہیں جو علت اور چار ہائی تسب اور چار پائی سے اور ہے دونوں علتیں چار پائی کا جز ہیں. گر بڑھی جو علت موری سے اور یہ دونوں علتیں چار پائی کا جز ہیں. گر بڑھی جو علت فاعلی سے ، اور چار پائی کی غرض دولیٹنا بیٹھنا ، جو علت غائی سے چار پائی کا جز ہیں. گر بڑھی جو علت فروری نہیں سے کہ چار پائی کی غرض دولیٹنا بیٹھنا ، جو علت فائی سے چار پائی کا جز رہیں ہیں، کیونکہ ضروری نہیں سے کہ چار پائی تیار ہوئے ہراس کی غرض مرتب ہی ہو، الغرض وطی اگر زکاح کی غرض ہو، تب کی اس پر دنکاح کی صحت ہوقوت نہ درسے گی۔
کی غرض ہو، تب کی اس پر دنکاح میں دونیں ہوں، پورہ سب مُشرّت با سلام ہوجائیں ، تو صورت نہون

اما ماحی اور ایکاری اور ایکاری ایس کا تفصیل یہ ہے کہ اکام اعظم اور کی جود ایسان فرائی ایسان فرائی اور ایکاری کی معلی ایسان فرائی ایسان فرائی اور ایکاری کی معلی ایسان فرائی ایسان فرائی اور ایکاری کی معلی ایسان فرائی اور ایکاری کاری می موجود میں ایکاری کا کوئی دکن موجود میں موجود ایسان موجود ایسان موجود ایسان موجود ایسان موجود ایسان موجود ایسان ماری تعلی ایسان ماری تعلی موجود سے اسی ماری تعلی ایسان کا ہونا سے موجود سے اسی ماری موجود سے اسی موجود سے اسی موجود سے اسی موجود سے اسی ماری موجود سے اسی موجود سے اور باہمی رضامندی میں مقام نے سے اور باہمی رضام نے میں مقام نے میں میں

قرار دینا درست نہیں سے۔

الغرض جب مرد نکاح کا اصل ہے، عورت نکاح کا محل ہے، اور طرفین کی دھا مذک سے اور طرفین کی دھا مذک سے کو اہوں کے سامنے ایجاب و تبول ہوئے ہیں، توبیہ نکاح ، نکاح صحیح کے تبیل سے ہوگا اس کو نکاح باطل مینی معددم محض نہیں کہا جاسکتا ،اور جب نکاح کا تحقق ہوا، تو آ ٹار نکاح اس پر صرور متفرع ہوں گے، اور نکاح کے آثاریں سے سے زنا اور حرز زنا کا منتقی ہونا ،اور

\*\* (Trill) \*\*\*\*\* (Iva) \*\*\*\*\* نسب كاتابت بونا. مت الله الكال المال المال جيه المحقة اليونكه نكاح ك طرح قبل على ووطرح كابوتله الماز اورحام، حربی کافرکافتل جائزے، اور مؤمن کافیل حرام اور گناہ کیرہ سے ، مرحب بھی قبل بابا جائے گا،خواو حرام مرد ماجائز، دو واقعی اور حقیقی قتل ہوگا، اور آثار قتل بعنی رہے و تکلیف اور جان کا جانا اس برمزد رمتفرع ہوں کے ریہ نہیں ہوگا کہ جائز قبل میں تو آثار متفرع ہوں اور حرام مل مي آبارمتفرع نه بهول معنی مذریخ و تعکیف بهو، نه جان جائے ۔ \_\_\_\_\_اسی طرح جب بھی نکاح پایا جا سے گا، تو اس کے آثار اس برصر در مقرع ہوں گے، بہتیں ہوگا کہ کہیں تونسب ثابت ہو اور صرر نامنتی ہو اور کہیں صحت نکاح کے بادجو را تارمقرع نہوں لوسط : صحت سے مراد محقق اور وجود ہے جو عدم اور باطل کامقابل ہے ، جو از مراد نہیں ہے جو حرام کا مقابل ہے۔ امام الخطم كى دوسرى دلى است كرائية كرئمية خرّمت عَلَيْكُمُ الْهَا كُمُ (الناء نکاح حرام ہے ،جماع اور دطی کی حرمت کا بیان مقصود نہیں ہے، کیونکہ جماع یو ہرغیر شادی شدہ عورت سے حرام ہے، اس میں محارم کی کوئی تحقیص نہیں ہے، نیزاس سے ادیرجوارشاد باری تعالى ہے كرولائنكوامائكو أبائكم مِن البِساء اس من الله كاح كى مانعت ب ينر آيتِ تحريم كے بعد جو آيت ہے واجل ككفر ماؤراء ذلكفر أن تَبنَعُو إِبامُوالِكُو اس بن بھی نکاح کی جلت کابیان ہے ،کیونکہ مال کے ذریعہ جائے کا مطلب مبرکے کونس میں نکاح کہا ؟ الغرض إن قرائن سے يہ بات منعين ہوجاتی سے كه آبت نخريم من زكاح كى حرمت بيان كرنا مقصودسى، اور نكاح افعال شرعيبي سے سى، اس ئے اس كى مانعت كے لئے اختیار شرعی دمشروعیت عروری ہے ، درنہ نبی نہیں رہے گی بلک نفی مره جائے گی ۔ افعال حسيد اور شرعيد كي تعريف الان عريف الان عريف المان كي دروكاكيا م ، أن كي دروسين

收货电损按货票帐户的证明,以外的证明,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,也是一个企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,也是一个企业,也是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个企业,也是一个是一个是一个是一个是一个是,也是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个,也是一个一个是一个是一个是一个,是一个是一个是一

ہیں،انعال حسبہ ادرانعال شرعیہ، انعال جسیہ وہ ہیں جن کا وہ مفہوم جوشر بعیت کے بازل

ہونے سے پہلے تقاوہ بحالہ ورور شرع کے بعد باتی ہو،اس کے مفہوم میں کوئی تغیرہ ہوا ہو،

جيے تل كرنا، زناكرنا، شراب بينا وغيره \_\_\_\_\_ ادرانعال شرعيه ده بي ،جن كا اصليمنهي

جونزول شربیت سے پہلے تھا وہ ورودِ شرع کے بعد باتی نه رہاہوہ جیسے روزہ ، نماز، تھے اجارہ اور نکاح وغیرہ ۔

اسی طرح مانعت کی بھی ذرصور میں بہتی اور نفی جس اسی مرح مانعت کی بھی ذرصور میں بہتی اور نفی جس میں اور کی طب اگر قادر سے تو وہ 'د نہی '' ہے ور پینفی '' ہے ، جسے او تے میں پانی نہو، اور مخاطب سے کہا جائے کہ اس او ٹے میں سے پانی نہ بینا، تو یہ مما نعت رزنفی سے کیونکہ مخاطب پانی بینے پر جائے رہیں ہے کہ اس او ٹے میں بانی موج و ہو، اور کھر بینے سے روکاجا کے توبید ممانعت 'بنی ''ہوگی قادر رہیں ہے ، اور اگر او تے میں پانی موج و ہو، اور کھر بینے سے روکاجا کے توبید ممانعت ''نی ''ہوگی

افعال شرعبه کی بی من شری فررت وری سے اس کے بعد جانا جائے۔

ہونے کے لئے جوندرت نفردری ہے، وہ افعال جمید میں آوسی ہوتی ہے، گرافعال شرعیمی میں توسی ہوتی ہے، گرافعال شرعیمی صی قدرت طردی ہے، اور شرعی تعدرت کا نی نہیں ہے، الدرت کا درت مردری ہے، اور شرعی قدرت کا میں خواص مصلحت تدرت کام می نفسہ جائز ہو، گرکسی خاص مصلحت کی دور سے اس سے منع کیا گیا ہو، تو وہ ممانعت در نہیں "ہوگی۔

و فعد تا سلع: برلالت وَلاَ تَنكِ مُوا جو قبل آيتِ تَحريم واقع ب، اور برلالت وَاجْ لَكُمُ مَا وَمَا اعْذَالِكُمُ اَن تَبُتَعُو اَبا مُوالِكُمُ يه بات بر برلالت وَاجْ لَ لَكُمُ مَا وَمَا عَذَالِكُمُ اَن تَبُتَعُو اَبا مُوالِكُمُ يه بات فل برب كرمور و تحربم ، آيت حرمت من نكاح بي ، جماع نهي ، فل برب كرمور و تحربم ، آيت حرمت من نكاح سے ، جماع نهيں ،

الم مورد: واربونے کی جگرنعنی مصداق ۱۲

اورچونکه سنجی افعال اختیار به بردا قع ہواکرتی ہے، تو نکاح کا محمات سے منعقد ہوسکنا مکن الوقوع ہوگا ، ورنہ بھر رزنہی ،، کس معرف کے لئے ، اورکس مرض کی دوا ہوگی ؟!

علاوہ بریں نکاح کی علیت فاعلہ موجود ، علیت قابلہ موجود ، تراضی مکن ، بھر لنکاح نہ ہو سکنے کے کیامعنی ؟! \_\_\_\_\_علت فاعلہ کا بھر انکاح نہ ہو سکنے کے کیامعنی ؟! \_\_\_\_\_علت فاعلہ کا بھوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ عورت محل بیدا دار ؟! مرد نہیں بٹوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ عورت محل بیدا دار ؟! مرد نہیں جواس تو قع کی گنجائش نہ ہو ، عرض جو باتیں اور عورتوں سے متصور ہیں ، اور طاہر ہے کہ اصل قصور ذیل ، گری باتیں مردوں کو اپنے محارم سے مصور ہیں ۔

اور ظاہر ہے کہ اصل قصود نکاح جو بدلائت نیا ، گڑ کو کھا گئے کہ کو کھا گئے کہ کو کھا ہوگا ، اولاد ہے ۔ بایں دہ کہ اصل قصود نکاح جو بدلائت پر موقون ہے ۔ اولاد ہے ۔ بایں دہ کہ اتنی ہی ہوگی ہوگی ، اولاد ہے ۔ بیم موقع ، بھر ما لغت ہوگی ہو اس نکاح ہی کی ہوگی ، محادم سے بھی متوقع ، بھر ما لغت ہوگی تو اصل نکاح ہی کی ہوگی ، محادم سے بھی متوقع ، بھر ما لغت ہوگی تو اصل نکاح ہی کی ہوگی ، اس کے لؤئٹ کی کھوگا اور ایا یا، لؤ تگا مِعُول ، یا لؤتگا کہ بھوگی ہوگی ، اس کے لؤئٹ کی کھوگا اور ایا یا، لؤ تگا مِعُول ، یا لؤتگا کہ بھوگی ہوگی ، اس کے لؤئٹ کی کھوگا فی یا، لؤ تگا کھوڑ انے فر مایا .

اگریہ کہا جائے کہ ایس جو زکاح کی مانعت جو دہ نکاح حقیقی نہیں ہے ، بلکہ اس کو نکاح متاکلت رہم کل ہونے ایک وہ سے کہا گیا ہے ، جیسے بیچ باطل کو بطور مشاکلت بیچ کہہ دیا جاتا ہے ، مثلا ایسی چزکا بیچنا جو بال متقوم نہیں ہے ، باطب ل ایسی چزکا بیچنا جو بال متقوم نہیں ہے ، باطب ل ایسی چزکا بیچنا جو بال متقوم نہیں ہے ، باطب ل بیوع ہیں ، کیونکہ مبیع کا ور بیچ کے تحقق کے لئے منجلہ دیگر ارکان کے مبیع کا وجود ضروری ہے ، الغرض جس طرح بیچ باطل کو ۔۔۔ بیچ صحیح کے ہم شکل ہونے کی وہ وجود ضروری ہے ، الغرض جس طرح بیچ باطل کو ۔۔۔ بیچ صحیح کے ہم شکل ہونے کی وہ سے ۔۔ بیاح صحیح کے ہم شکل ہونے کی وہ سے ۔۔ بیاح صحیح کے ہم شکل ہونے کی وہ سے ۔۔۔ بیاح صحیح کے ہم شکل ہونے کی وہ سے ۔۔۔ بیاح صحیح کے ہم شکل ہونے کی وہ سے ۔۔۔ بیاح صحیح کے ہم شکل ہونے کی وہ سے ۔۔۔ بیاح کہہ دیا گیا ہے ، ور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہم شکل ہونے کی وجہ سے ۔۔۔ مجاز انکاح کہہ دیا گیا ہے ، ور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہم شکل ہونے کی وجہ سے ۔۔۔ مجاز انکاح کہہ دیا گیا ہے ، ور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہم شکل ہونے کی وجہ سے ۔۔۔ مجاز انکاح کہہ دیا گیا ہے ، ور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہم شکل ہونے کی وجہ سے ۔۔۔ مجاز انکاح کہہ دیا گیا ہے ، ور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہم شکل ہونے کی وجہ سے ۔۔۔ مجاز انکاح کہہ دیا گیا ہے ، ور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہم شکل ہونے کی وجہ سے ۔۔۔ مجاز انکاح کہہ دیا گیا ہم دیا گیا ہے ، ور نہ حقیقت میں دہ کاح نہیں ہم شکل ہونے کی وجہ سے ۔۔۔ مجاز انکاح کہہ دیا گیا ہم دیا گیا

له اتناى بى بات پر ، يعنى عودت تو نے پر ١١

اس شبکا جواب یہ ہے کہ اصولی قاعدہ کے مطابق جب مکتیقی عنی مراد گئے جا سکتے
ہوں مجازی عنی مراد لینا جائز نہیں ہے ،اور نکاح محارم میں حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی رشواری
نہیں ہے ،جیسا کہ ادبر واضح کیا گیا ، بھر مجازی نکاح مراد لینے کی کیا صرورت ہے ؟!
اور نکاح محارم سے حقیقی نکاح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کے تحقق ( وجود) کے
نے جو بنیادی چیزی صروری ہیں ، وہ سب نکاح محارم میں موجود ہیں ،اگر اُڑگان نکاح موجود
نہوتے ، تو مجازی نکاح کہنا کسی درج میں معقول ہوتا ، مگر جس طرح بہج میں اگر تام ادکان
موری دہوں ، تو وہ بیج حقیقی ہوئی ہے ، اسی طرح نکاح محرات میں کچھ مفاسد ہیں ،اس سے
وجہ سے حقیقی نکاح ہے ، البتہ شریعت کی نظری نکاح محرات میں کچھ مفاسد ہیں ،اس سے
اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔

اور با دجو دامكان اراد معنی قیقی، عنی مجازی كا مرادلینا صری با انصافی ہے ، ہاں اگر صرور یاب محقق نكاح ۔۔۔ بن کے تعیق و تعداد پر ما ہمیت مقصورِ اصلی خو درگواہ ہے ۔ مكن الاجتماع نه ہوتے ، یاموجو دہی نہ ہوتے ، نو پھر یہ بھی ممکن تھا كہ بطورِ مشاكلت اس نكاح كو نكاح كہد دیا ہو، جیسے بیج مالبیش عندالبائع ،یا بیج میئی و درمُم كو درمُم بو مفقور ہونے بیج میئی درمُم جو مال شرعی نہیں ۔۔۔ بو جمفقور ہونے بیج نہیں كہد سكتے ، فقط الطور مشاكلت بیج كہد دیتے ہیں ،اور صاصل محافعت ،عرض بیج بعنی مضاكلت بیج كہد دیتے ہیں ،اور صاصل محافعت ،عرض بیج بعنی مقصوت ہوتا ہے ،خو د بیج نہیں ہوتی ۔

اله بین نکاح کے وجودا ورتحق کے متعین طور پر جند جیزی مزدری ہیں، جونکاح کے اصل مفعد کو ملف رکھنے کے سے خود بخور بجھ میں آجاتی ہیں ، نکاح کا مفصور اصلی توالد ہے جس کے نئے علت فاعلہ اور علت قالم مزدری ہجر اور ملت قالم مزدری جیزی نکاح محرات میں موجود ہیں ۱۱ سکے بیج اکنیں عندالبائع اس جیز کو بیجیا جو بائع کی اور یہ دونوں صروری چیزی نکاح محرات میں موجود ہیں ۱۱ سکہ یعنی سے باطل سے دو کے کا مفصد خود بیج سے دوکنا میں ہے کہ وہ مرت مجازًا بیج ہے ، بلکہ دو کے کا مفصد خود بیج سے دوکنا ہے اس جو کہ کا مفصد خود بیج سے دوکنا ہے اس میں نہوں کے کا مفصد خود بیج سے دوکنا ہے اس میں نہوں کے کا مفصد خود بیج سے دوکنا ہے اس میں نہوں کے کا مفصد خود بیج سے دوکنا ہے اس میں نہوں کے کا مفصد خود بیج سے دوکنا ہے اس

بالجمله بوجه فرابمي تمام سامان بهيع وشرار جيس اكثربيوع كوبيع حققي مجهة بن السيم نكارح محمات كوبوجه مذكور، نكاح حقيقي بمحقيل، يه نهيل كدمجازًا نكاح كهه ديا، داقع من نكاح نهيل\_\_\_\_ جيسے بوج مفاسرمعلوم فتل اہل ايمان كى مانعت بي، اورقتل كفاركى ممانعت نہیں کیونکہ وہاں وہ مفاسد نہیں ،حالانکہ اطلاق قتل دونو ں جابطور حقيقت موجود ب،ايسي بوج بعض مفاسد، نكاح محارم منوع ربا اور نكارح أجبيات جائز رباء كوباعتبارا صل إكلاق نكاح رونوں جاحقیقی ہے، مجازی نہیں۔ ليكن نكاح حقيقي بهوكاتوا ثار نكاح بعي اسي طرح متفرع بوجاتينك جيد قبل حقيقي يرآ تا زفتل متفرع بوتي بين بعني جيد در د دائم داري روح دولول جابرابر، قتل جائز ہو، یا ناجائز، ایسے ہی انتفائے زنا در صورت نکاح دونوں جابرابر ہوگا، نکاح جائز ہو، یا ناجائز، اور انتفات زنا ہوا،تو بھراحکام زنامتل اجراکے صدود تواہ مخامتی ہوں کے،خاص کر جب يدرمكها جائے كرمنجملئراحكام زنا، حدود ادنى سے سنبہ سے بھى مندقع

لكاح كرك علام مصحبت كرنا اديرى بحث سيمسى كويه غلط فهى نهون جاستے ك جب نکاح محارم تفیقی نکاح ہے، تو بھرجاع جائز

حرمت میں زنا سے بڑھا ہوا ہے ، کیونکہ ازیرا کر غیر تحرم ہوتو اس سے جائز طور پر نکاح کرنے کا

الكان ہے واور جاع كے جائز ہونے كى صورت نكل سكتى ہے ، كرمحارم كے ساتھ جونكہ نكاح حرام ے اسے جواز جاع کی کوئی صورت نکل ہی ہیں گئی، اس نے یہ جاع زنا سے شدید تر ہوگا، ادراس پر اتنی سخت مزادی جائے گی کہ کیا کہتے ؟! جیسے مسلمان کو قتل کرنا چونکہ جوام ہے، اس.

له ألم: تكليف، إنزهاتي روح ؛ روح كا ذكلنا ١٢

نے دنیا داخرت میں اس پرجو سزام تب ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔
پہلے دفعہ نبر ہمیں جو سندگذراہے ، اس کا حاصل بھی بھی ہے کہ قاصنی کے فیصلہ سے
اگر چیئے منکور عورت جھوٹے مدعی کو ل جائے گی ، گراس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا
ہے وہ چونکہ حرام اور غلطہ ہے اس سنے اس عورت سے صحیمت کرنا اگر چھ از قبیلی زنا مذہوگا،
گرگناہ میں زنا ہے بڑھ کر ہوگا۔

فلاصہ یہ کہ حربت جاع ، زنا سے عام سے ، اہذا زناکی نفی سے حرمت جاع کی نفی نے ہوگ ، کیونکہ فاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوئی جیسے انسان فاص ہے اور حیوان عام ہوگ ، کیونکہ فاص کی نفی نہیں ہوئی جیسے انسان فاص ہے اور زنا سے حرمت ہوئا کا عام ہونا نقلی طور براس سے مُسلّم ہے کہ حیفن و نفاس کی حالت میں جاع حرام ہو گرزنا نہیں ہے ، اور عقل فور براس سے واجب التسلیم ہے کہ آثار تو ترسے عام ہوتے ہیں مثلاً سورج مؤرج ، اور اس کا از گرمی ہے جو عام ہے ، کیونکہ گرمی کے اسباب سورج کے علا وہ اور بھی ہو سکتے ہیں ، اسی طرح زنا مو ترہے اور حرمت اس کا اثر ہے لہذا حرمت عام ہوگی ، کیونکہ حرمت کے زنا کے علا وہ اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں ۔

بان یہ بات کی درد دائم و بات کی بات کی بات کا می دارد دائم دانر هاق روح براتنا عذاب ہوتا ہے کہ کیا گہتے! ایسے ہی نکاح منوع ہوگا، نوآ ٹار نکاح بینی جماع د عبرہ براتنا کچھ عذاب متفرع ہوگا کہ کہ ایک ہے!

منوع ہوگا، نوآ ٹار نکاح بینی جماع د عبرہ براتنا کچھ عذاب متفرع ہوگا کہ کیا گہتے!
عزض دہ جماع گواز قسم زنا نہو، پر حرمت میں زنا سے بڑھ کر رہے گا، کیونکہ غیر محارم سے زنا ہو تو بوجہ امکان نکاح جائز، اس کی حِلّت کی امبر تھی ہے، اور خود زکاح ہی حرام ہو تو بھراس فعل کی حِلّت کی امبر تھی ہے، اور خود زکاح ہی حرام ہو تو بھراس فعل کی حِلّت کی کوئی صورت نہیں \_\_\_\_ علی طفذاالقیاس صورت مرقوم دفعہ تا من میں جماع بوجر مت طریق صورل ملک زنا سے بڑھ کر رہے گا، اور مطلب کی کوئی صورت کی کوئی صورت ہوگا، اور مطلب کی کوئی صورت کے میں ہوگا، اور مطلب کی کوئی صورت کے میں ہوگا۔

ا مینی جب تھنا نے قامنی سے وام طریقہ بر ملک حاصل ہوگئ تو اب اس ملک کوطلال طور پر حاصل کرنے کوئی مورت نہیں ہے 11 غایت مانی الباب یہ ہوکہ حرمت وقاع زناسے عام رہے اس یہ اور بات بلورمنقول تو یون سلم کہ جاع صالت حیض و نفاس میں حرام ہے، اور زنانہیں ، اور بطور معقول یوں واجب التسلیم کہ آثار کا مؤٹر سے عام ہونا معقولات میں شمسلم سے ، جنانچہ پہلے ہی گذر جیکا۔

منهمت كاامجام برابونات السيام من وردت مارك ميل المحام برابونات عقل المحام برابونات المعالم المرابونات المرابون

ولقل نکارح محرمات کا نکاح ہونا ، اور اس دج سے اس کا ازقسم زنا نہ ہونا تابت کر دیا ، اب آب سی ضعیف، قوی ، دلیل عقلی ، نقلی سے اس کا نکاح نہ ہونا ، اور اس سبب سے اس جاع کا زنا ہونا ، جو بعد اسس نکاح کے واقع ہو ، تابت کیمئے ، اور دہش نہیں میں تا ہیجے، پڑا اِنْهَا ت و بھو ، تابت کیمئے ، اور دہش نہیں میں تا ہیجے، پڑا اِنْهَا ت

مگراپ خیال ناقص می به آناسه که آب کوجواب تو کیه دائے گا، پُرُ ابنی خجالت اُتاریف کو میرے ذمہ بہانہ تحقیق انعقادِ لکاح ، تہمیت جواڈ نکاح محرات لگائے گا۔ اور میں جانتا ہوں مہی انداز آپ جواب دفعہ نامن میں اختیار فرمائی گے ، اور مہ بہانہ حلتِ آثارِ نکاح ، آپ میرے ذمر تہمتِ اجازت وست بردِز نانِ شوم ردار وغیرہا لگائی گے۔ دمر تہمتِ اجازت وست بردِز نانِ شوم ردار وغیرہا لگائی گے۔ دمر تہمتِ اجازت وست بردِز نانِ شوم ردار وغیرہا لگائی گے۔ دمر تہمت کا انجام براہوتا ہے ، آخرت کامؤاخذہ ا

ا الم تعنی مجد پر آپ یہ الزام لگائیں گے کہ یہ تنفس محرات سے نکاح کرنے کو جائز کہتا ہے ، حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں ، اور میری گفتگو کا حاصل صرف انعقادِ نکاح کو مدلل کرنا ہے ، مگر میری اس تحقیق کو آپ بہانہ بناکر مجھ برالزام تراسی گے ۱۱ میں مجد پر آپ یہ الزام لگائیں گے کہ یہ شخص شادی شدہ عور توں کو حجو ٹی گوائی کے ذریعہ قامنی سے نیعلہ کراکر اُ چک لینے کو جائز کہتا ہے ، حالانکہ د نیع نامن کا حاصل مرف آثارِ نکاح کا جو از نہیں کہا ہے ۱۱ مصول ملک کے طریقہ کو میں نے جائز نہیں کہا ہے ۱۱

WINDERSON DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P

MM ( ILEN) MMMMMX ( ILEN) MM

وجَزَاء سَبِنَا فَي سَبِنَا فَهِ مِنْكُهَا بَم بِي آپِ كَى تَشْهِيرِكَ وربيد بيون اور سوال خامس كے بہانه سے آپ كے ذمه پر اس بات كى تہمت لگائيں كه آپ كومشر ب كے موافق رسول الشرمل الشرعليه وسلم كى اطاعت كا وجوب بے شدہے۔

ا اله العنی دفعہ خامس میں آپ سے یہ سوال کیا گیا تفاکہ اطاعت رسول کا دجوب ٹابت کیجے ، آپ اس کا کوئی جو ابنیں دے سکتے ، کیونکہ اگر قرآن سے ٹابت کریں گے توخود قرآن کی اطاعت کا دجوب کہاں سے ٹابت کریں گے تو دور لازم آ کی گا، ادر قرآن وحد میت کے علادہ سے ٹابت کریں گے تو دور لازم آ کی گا، ادر قرآن وحد میت کے علادہ کسی دلیل کوآپ دلیل ہی نہیں سیجھتے ، نہ اجماع کو جمت ما نے ہیں ، نہ تیاس کے قائل ہی، میں آپ کے سریہ الزام عائد ہوگا کہ آپ کے نزد کی اطاعت رسول کا دیج ب ب مند ہے 11

## الله المستله المستله

ندابهب نقبار \_\_\_\_ ردایات \_\_\_ متدلات نقبار \_\_\_ قاین الله المار طَبور سے عدم تحدید براستدلال درست نہیں \_\_ قلین الله مدیث سے می تحدید براستدلال درست نہیں \_\_ حدیث مدید براستدلال درست نہیں \_\_ حدیث لائیون کی قامیل نمب ادراس کی لائیون کی واجب احمال نمب ادراس کی در دو کوئی در دو کوئی وکثیر کا فیصلہ را سے مبتلی بربر جور دیا گیا ہے \_\_ دو در دو کوئی اصل نرمب نہیں ہے

ACTION DE LA CHEMICAL DE LA CHEMICAL DE CONTROCACION DE CONTRO

## بانى كى ياكى أياكى كامتنك

اصی اوردوس ہوگا۔
ان کوغیر مقلد کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس بات کے قائل ہیں کہ پانی میں بجاست گرفے سے پانی ملاقاً ناپاک نہیں ہوتا ،خواہ پانی کقور ابویاز بارہ ، اور بیا ہے بانی کا کوئی وصعف برلے یا نہ بر اس بات کے معالم مورت میں اور بیا ہے بانی کا کوئی وصعف برلے یا نہ بدلے ، مولانا محمد عبد الرحمٰن مہارک پوری جومضہور اہلِ حدمت عالم ہیں تر مذی کی شرح شخصة الاخوزی صلا جلد اول میں تحریر فرمانے ہیں کہ

باب کی صریت (بعنی الماء طَهور لاینج تسه شق)
سے اصحاب طوام رنے اپنے اس نرمب براسترلال
کیا ہے ، جو الفوں نے اضتیار کیا ہے ، بعنی پانی مطلقًا
نا پاک نہیں ہوتا ، اگر جے بانی میں نجاست کے گرنے
سے اس میں جو سے استار کیا است کے گرنے

حديث الباب قداستدل به الظاهرية على ماذهبوا اليه، من الظاهرية على ماذهبوا اليه، من الأنالهاء لايتنجس مطلقًا، وإن تغير لونه، وطعمه اوربيعه بوقوع النماء للمنه وطعمه اوربيعه بوقوع

النجامسة فيه .

النجامسة في الريان من نا پاك كرنے سے اس كے تين اوصاف ميں ہے كون وصف ميرل جائے ، تو بائى نا پاك ہوجائے گا ، ورنہ نہيں ، خوا ، پائى كقور اہمو يا زياده ، ان كرنے در يك مدار اوصاف كے برسے ۔

من نا دو اللہ مدار اوصاف كے برائے برسے ۔

وصف برے بانہ برے ،اور اگر بانی روقے یانہ یاوہ ہے ، تو بھر نا باکی گرفے سے ناباک نہ ہوگا ،البند اگر اتنی نا باکی گرجائے کہ بانی کا کوئی وصف برل جائے تو نا باک ہوجائے گا .
حشفیہ : کے نز دیک اگر بانی تقوڑا ہے ، تو نا باکی گرفے سے نا باک ہوجائے گا ، تواہ نا پاک ہو بات کی اور آگر بانی نا پاک گرفے سے نا پاک نہوگا ، البتد اگر بہت زیادہ نا پاک گرجائے ، نعبی بانی میں نا پاک کا رنگ ، بو ، یا مرہ مسوس ہونے لگے ، تو نا باک ہوجائے گا۔

رب برب بان کینر بان می فرق اس طرح کیا گیا ہے کہ جس بانی کے ایک کنارہ میں حرکت دینے سے وہ سراکنارہ من طبح تو وہ کشیر لرزیارہ) بانی ہے ،اور اگر دومرے کنارہ کی حرکت دینے سے وہ سراکنارہ منطبح تو وہ کشیر لرزیارہ) بانی ہے ،اور اگر دومرے کنارہ کی حرکت بہن جائے ہے تو قابل دینوڑا) بانی ہے ، امام محد علیہ الرحمة مُوَ قَا مِن تحریر فرائے ہیں کہ

حب ومن ریان کا گورا) برا ابوک اگراس کے ایک إذا إلى الحوض عظيمًا وأن حُرِكَت كنارد كوحركت وى جائے الودوسراكناره مذہے، تو منه ناحيه ألم تتَحَرُّك به الناحية الإخرى اس یان کو نایاک بنیس کرے گااس پانی مسی لم يُفسِدُ ولك الماء ماولكم فيه مِن درندو كامند والناء اورساس بالى ميكسى تاياكى كا سُبُع، وَلا مَا وقَّعَ فيه مِن قُلُور، إلا أن يغلب الى مايج أوطعهم، فاذا كان حوضًا كرنا ، كريدك ناياكى غالب بهوجات بويامزه يراور جب وض جوالا ہوکہ اگر اس کے ایک کنارہ کو وکت صغيرًا إن حركت منه ناحية المحدريك دی جائے تو دوسراکنارہ ملنے لگے ، اجراس میں درو الناحية الأخرى، فوكغ فيه السباع، او منروال دے میااس میں نایا کی گرجائے تو اس وقع فيه القُدُرُ لِاسْتَوْضًا مُنه .... ... وهذا كله قول اي حييفة رجمه سے وضوفیس کیا جائے گا .... اوریام باتی

\*= (1/1) \*\*\*\*\*\* (1.1) \*\*\*\*\*\* (1/1) \*\*

نقهار متاخرین نے عوام کی سہولت کے لئے ان مختلف اتوال میں سے درمیانی تول دہ درردہ فقہ رمتا خرین نے عوام کی سہولت کے لئے ان مختلف اور پر فتو کی دیاجا تاہے ، گر ندمہب خنفی میں یہ اصل فول نہیں سے ، امام اعظم قدس سرہ سے دہی پہلا تول مروی ہے ، جس کوامام محد من یہ اصل فول نہیں ہے ، امام اعظم قدس سرہ سے دہی پہلا تول مروی ہے ، جس کوامام محد من فالی من ذکر کیا ہے ، کہ مبتل بہ یعنی ہروہ خصر جس کومسئلہ درمین ہے ، اور جس کے سامنے یائی موج دہے وہ خود ایک کنارہ کو ہلاکر دیکھے ، اور فیصلہ کرے کہ دوسراکنارہ ہلت سے یا نہیں ؟ اگر مبتلی ہہ کی رائے میں دوسرے کنارہ نک حرکت نہیں ہو تو اُسے زیادہ یائی سمجھے ، ور نہ تقور ایائی قرار دے ۔

روایات پانی یا یا تا یا کی سیسے می درج ویل دوایات میں:-

بہلی روابیت: بُفناعة کے کویں کا واقعہ سے ، رُ بُفناعه ، برینہ کی ایک عورت کا نام اتفا، یہ کنواں مدہنہ منورہ کے نشیبی حصیمی واقع اتفا، یہ کنواں مدہنہ منورہ کے نشیبی حصیمی واقع اتفا، برسات می مدینہ منورہ کے نشیبی حصیمی واقع اتفا، برسات میں مدینہ منورہ کا یا نی اسی جانب بہتا تفا، اور یہ کنواں اس کی زری آنا تفا، برسات کے بعداس کنوی سے باتھ باغوں کی سنیجائی ہوتی تھی، اس کنوی کا بانی صفوراکرم صلی التر علیہ واکم مسلی التر علیہ وسلم اس کے بانی سے وضو فرارہ سے تقع محابہ نے مدافعہ کی اسلامال کے ایک الدام میں ایک میں میں اور میں اس کے بانی سے وضو فرارہ سے تقع محابہ نے مدافعہ کی اور ایک میں اور میں اور ایک میں اس کے بانی سے وضو فرارہ سے تقع محابہ نے مدافعہ کی اور ایک میں اور اور ایک میں ایک میں اور ایک میں ایک م

إنّ الماء طعور لا ينجسه شي (ترندي منه) بان يقبنًا باك به اس كوكون چزاباك نيس ال

ووسرى روابيت : حضرت ابوأمامه بالى رسى الترعند سے مروى سے كرمفور اكرم سلى الترعند سے مروى سے كرمفور اكرم سلى الترعليد وسلم نے ادمشا دفرمايا

بلاستبہ پان کو کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی ،گر وہ نا پاک نہیں کرتی ،گر وہ نا پاک شہر نا اور زنگ برنا اب آگا اب آ ایک مستننی ہے جو بال کی ہو، مزہ اور زنگ برنا اب آ جا ہے۔

إن الماء لايكجسه شي الآماعكب على مريحه وطعمه ولون، على مريحه وطعمه ولون، داين ماجة صنك

يه حديث ابن ابيس سے اس كى سندميں رسترين بن سُعُد ايك را وى بي جو

معیف ہیں۔ ملیسری روابیت : قلتین ر دومنکوں) والی صریث سے ، صرت ابن عرافزات این کردھنور اکرم ملی الشرعلیدوسلم سے اس یانی کے بارے میں پوچھاگیا جو میٹیل زمیں

**我来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来** 

WW ( ILEA) WWWWWW ( L.L.) WWWWWW ( L.L.) WW

یس آو ناہے ، اور حس پر جو بات اور ورندے باری باری آتے ہیں ربعنی وہ بانی باک ہے یا نا پاک ؟) حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارمضا و فرمایا الشرعلیہ وسلم نے ارمضا و فرمایا الدَّا اللهُ اللهُ عُلِنَانُ لَدُمُ یَحُیمِل الحَدَّیَ جب بانی دَوِّ اللهُ اللهُ عُلِنَانُ لَدُمُ یَحُیمِل الحَدَّیَ برجا اللهُ ا

الایکولت احدیکم فی المهاء الدائم، نئم المی سے کوئی تھیرے ہوئے بان میں ہیناب سوصاً کمت رتزی سے کوئی تھیرے ہوئے بان میں ہیناب میں سوصاً کمت رتزی سے الدائم منظم منظم سے دونوکرے گا! حجید میں روا ہیت : یہ ہے کہ حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارمشا دفر ما یا کہ جب کمی سے کوئی شخص را ن میں سوکراً تھے، تو اینا ہا تھ پانی کے برتن میں نہ والے اجب تک میں بار و عو نہ و اینا ہا تھ پانی کے برتن میں نہ والے اجب تک وہ نہیں جا نتا کہ اس کے ہالقوں نے

کہاں رات گذاری ہے ہے ہے۔۔۔۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات ہیں ، مگر ' سئلہ سیجھنے کے لئے یہی روایات کافی ہیں۔

مندلات فقهام کو اکفول نے نظر انداز کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اُلْمَاءُ طَفْعُونُ میں است لام منسی اور ماہیت پاک ہے ، اس کو کوئی چیز میں است کو کوئی چیز میں است کو کوئی چیز میں اور ماہیت پاک ہے ، اس کو کوئی چیز ایا کی جنسی اور ماہیت پاک ہے ، اس کو کوئی چیز ایا کی جنسی اور حسب پائی کی ماہیت پاک قرار بائی تواب خواہ بالی تقور اہوبازبادہ ور نایا کی خواہ تقور می ہویا زیادہ بهرصورت پائی ناپاک نہوگا۔

مالكيم نے ہى اس روايت كوليا ہے، مگراس استذاكے ساتھ جودوسرى روايت

ين آيا ، يناني ده كتي ين كراكر تجاست كرف سه يان كاكوني وصف برل جائد تويان تایاک دورنه نهی مخواه یان مقورا برویا زیاده ، اور جاسے نایاک مقوری بریازیاده باتی تام روایات النول فی تظرانداز کردی ہیں۔

منواقع اورحما بله في تميري روايت معنى قلتين والى مديث پرمسكد كارار ركعاسي

ادر باتی تمام روایتوں کو تظراندازکر دیاہے۔

اور احما ب نے تام ردایتوں کو مع کیا ہے ، ادران کو مخلف پانیوں پر محول کیا ہے ، وو كيتے بي كر كلتين والى مدسيث بهارى علاقوں بى بات جانے والے چشمول اور آبشارول کے بارے میں ہے بین میں بان زمین سے میتناہے، یااویرسے میکناہے، پیرجب کھوا ہمر جاتا ہے تویانی بہنے لگتا ہے، ایسے یانی میں اگر کوئ نایائی گرجائے ، یاکوئی درندہ اس میں زبان دال كريانى سيخ، توناياكى يانى ك سطى يرتنيس تقريب كى ، بلكه يانى كى بهاؤكرمانة بہہ جائے گی ، لہذا یہ حدیث مار جاری دہنے واسے پانی) سے متعلق ہے۔

احناف في الى مديث كايرمطلب من قرائن سيمتعين كياس،

بهلا فربيد صديث كاخان درودسي سي سي اس بات كى مراحت بي كرسوال اس بال کے بارے میں مقارح بیابان اور جنگ میں پایا جا تاہے جس کورن میں جنگل میں چرسنے دا اے دویتی پیتے ہیں ، اور راسیس اس سے در ندسے فائدہ انقلتے ہیں ، ظاہرسے کرالیا ای

كنوي بابرين كا بان نبي بوسكتا ويشمول اورآ بشارول بى كا يانى ايسا بوتاب -ووسرا قرمية مديث شريب كايجله المريخيل الخبث يعنى ده يانى ناياى واي سطح پرالفائے تہیں رکھتا، بلکہ نایا کی فرزاب جائی ہے ، لہذاجب نایا کی یانی کی سطح پر مقرک ای نہیں تواس کا اثر گہرائی تک کیسے بہنے مکتاہے ، اس سنے وہ گوا نایاک نہیں ہوگا . اورتميسراقرمية يديه كالمكن كي مديث بن طرح سه مردى سه ايك من دوكلون كاذكرسه، دوسرى من ووياتين فلول اذكرسه، ادرتميسرى من عالين فلول كاذكرسه ظامرسے کہ یداخکاف جیموں کے چو لے بڑے ہونے کی دم ہی سے ہوسکا ہے ، درنہ

صريت من اضطراب بيدا بوجائے .

ادر بير بُفناء والى صريت كاتعلق يانى كى ناياكى سينبي ب المكراس كاتعلق رفع توہم سے سے، کرجب برسات کاموسم گذرگیا ، اور اس کنوی سے متعدد با غات کی بنیال

WENT TO THE WANTER WANTE TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT

سروع ہوگئی تو دوکنواں پاک ہوگیا ، اور بی خیال کرنا کہ برسات کے زمانہ میں جب شہر کا

ہانی کئویں پر سے گذرا تھا تو ہرقسم کی گندیاں اس بی پڑی تھیں ، اس سے اس کا پان

استعمال کرنا کیونکر درست ہوسکتا ہے ؟! اس سے توہمات کی شریعت میں کوئی
گنجائش نہیں ہے ، کیونکہ کنویں برتنوں کی طرح پاک نہیں کئے جا سکتے ، ان کی پاک کے لئے
اتنی ہات کا نی ہے کہ ایک بارسارا پانی نکل جاتے ، بھراگرچ کنویر، کی دواریں دوھولی گئی

ہوں ، اور تہ میں سے بیج نہ نکالی کئی ہو ، تو بھی کنواں پاک ہوجائے گا۔

الغرص بیر بیناء والی مدین میں دوالی ، بین جوالف لام ہے وہ بسی نہیں ہے ، بلکہ عہد خوارجی ہے ، اور پیش نظر صرف بیر بیناء کا پان ہے ، د شیار کے سارے پانیوں کے بارے میں یہ ارمنا و نہیں ہے ، نہ پانی کی ماجیت پر حکم لگایا گیا ہے ، در دوشنی "سے مراد ناپاکی نہیں ہے ، فدار تا و نہیں ہے ، نہ پانی کی ماجیت پر حکم لگایا گیا ہے ، در دوشنی "سے مراد ناپاکی نہیں ہے ، بلکہ تو جماحت ہیں ہے۔۔۔۔۔۔دور دومری روایت جس میں استثناہے وہ

ايكستقل مريث ہے ، بيريفنا عدسے اس كاكوئى تعلق نہيں ہے .

اور دومری روایت جو هزات ابواگام است مردی ہے،اسی طرح اس ہو منی روات جس کے مالک سے حفرت مردی العاص روز نے ہو تھا تھا کہ کیا تمھارے ہو عن پر در ندے استے بیں ؟ اور جس کو حضرت عروز نے منع کر دیا تھا کہ ہیں بتا نے کی ضرورت نہیں ہے در نہے اگرائے بیں توان کی باری میں پانی استعال کرتے بیں اسی اگرائے بین توان کی باری میں آتے بیں، اور ہم اپنی باری میں پانی استعال کرتے بیں اسی طرح ہو تھی روایت ہو حضرت ابو معید ضرری روز سے روایت کیا ہے ، یہ تینوں روایت بی اور میں کا کہ نی کہ اس میں نا پاکی گرنے سے اس کاکو نی مصنوت ابو معید ضرری روز سے روایت کیا ہے ، یہ تینوں روایت بی اور میں کار اس میں نا پاکی گرنے سے اس وقت نا پاک ہوگا، جب اس کاکو نی وصف برل جائے۔

الهاء كلهورس عدم تحديد إلى اصاب ظوابرف الماء طهور لانتجسه الهاء الماء طهور لانتجسه الهاء كالماء كالم

**三米米米米米米米米米米米** 

پانی مطلقاً ناپاک نہیں ہوتا ، اس استدلال کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ '' اُلماؤہ میں جو الف لام تعربیت کا ہے ، وویا توجنسی ہویا استغراقی ، کیونکہ اس صورت میں حدیث شریب کا مطلب یہ ہوگا کہ پانی کی ماہمیت پاک ہے ، بعنی جو بھی پانی ہوگا وو پاک ہوگا ، یا یہ مطلب ہوگا کہ پانی کے تمام افراد پاک ہیں ، گریہ الف لام جار دجوہ سے بسی یا تعزاق نہیں ، ہوگا ۔

اس الف لام مح منسى يا استغراقى بونے كى كوئى دليل نبي سے اور كوئى بى

دعوى دسيل كع بغير ثابت نبيس بوسكما-

﴿ اگر بان کی ماہبت پاک ہوگی، یا پانی کے تمام افراد پاک ہوں گے ، تولازم آئے گا کہ بینت پاک ہو گا ہوں گے ، تولازم آئے گا کہ بیشاب بھی اصل میں بانی ہے ، اور کوئی پانی کسی طرح بھی ناپاک نہیں ہو سکتا ، نہذا پیشاب ہی پاک ہونا چاہے ، وصو کما تری !

﴿ الْمَاءُ طَهُورُ كَا يِمَطَّلْبَ لِينَ كَيْ صُورِتَ مِن كُنَّى صَربَةُ وَلَ تَعَارِضَ بِيرَا بُوجِكَ كَا مَثَلًا تُقْبِرِت بُوتَ بِإِنْ مِن بِينَا بِرَن كَي مَا نَعْت والى صَربَ ، برتن مِن كُنَّ كَ مَن والنَّ كَل روابِت ، اور بيدار بوف كے بعد بإنى مِن بات والنے سے پہلے ہاتھ دھونے كا برایت ، حالانكہ نصوص مِن تعارض نہیں ہوسكتا میں النَّماءُ طلَهودُ كا ایسا مطلب لینا ہوگا جس سے نصوص میں تعارض نہو۔

رورنبوی، اور دورصی ایک مل اورتمام ذی داشت صرات کا اتفاق، اورتمام محتمد بندا آلمه اورتمام محتمد بن کا اتفاق، اورتمام محتمد بن کا اجماع ہے کہ ناپاکی گرنے سے پائی ناپاک ہوجا آ ہے، الذا آلمه اؤ طهود کا ایسا مطلب بینا جو اجماع است کے اور حصنوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم اور صحابة کرام کے دور سے مطلب بینا جو اجماع است نہیں ہے۔

وفعة عائشر:آب بجائے تحديد دودرده اگردرب عرم تحديدين ، اور وجائح بيا كمالف لام طبيعت ا

MM (ICHAIL) WWWWWW (ICHAIL) WWW

یاالف لام استغراق ہے، تو قطع نظراس سے کہ ہرد عورے کے لئے دلیل چاہے ، بعنی کا ہے سے معلوم ہوا کہ طبیعت بااستغراق مرادہ ؟
اس کا کیا جواب ہوگا کہ اس صورت میں حسب رائے ظاہر برستاں یہ لازم نقا کہ بیشا بھی پاک ہوتا ، کیونکہ وہ بھی اصل میں پائی ہی یہ لازم نقا کہ بیشا بھی پاک ہوتا ، کیونکہ وہ بھی اصل میں پائی ہی سے ، اور لا بیونک اکٹر کی اور ظاہر صال ہو جر توانی عمل درآمہ صورت میں معارض ہول گی ، اور ظاہر صال ہو جر توانی عمل درآمہ رمان نبوت وصحابہ ، وا تفاق آرام وا فہام اُنھیں کے ساتھ ہوگا ، دس سے اُن کی قوت مزید مُعلی مُزید ہوجا دے گی ۔

ا درجن حسرات نے قلتین والی صربیت سے قلبل وکشرکی تحدید کی سے ، دواستند لال قلتین والی صربیت بھی تحدید براستدلال درست نہیں

و گلتین والی عدمیت بالاتفاق صحیح نہیں ہے، امام بخاری کے استاذعلی بن الدُرنی، محدِّت ابن الدُنین الدِنی اللِم الدِنی ال

اله هل من مُؤيد (سورة ق آين ) معلى ترجيد عن يجه اورجى عن اوركادره ي تن بي مزيددرمزيد

صریت کاایسامطلب لیناجس کی دج سے دیگرروایات سے تعارض بیدا ہوجائے، درمت نہیں ہے۔

(س) امت کا اجاع ہے اور تمام مجتہدین کا اتفاق ہے کہ ناپاکی گرنے سے پانی ناپاک مہوجاتا ہے ۔ بیس تلتین والی روایت سے تحد بدخلاف اجماع ہے ۔

ج بیس تلتین والی روایت سے تحد بدخلاف اجماع ہے ۔

(ص) دور نبوی اور دور صحابہ کی صورت حال سے جو لوگ واقف میں وہ جانتے ہیں کہ ناپاک کا گرنا پانی کونا پاک کر دیتا ہے ، خواہ ناپاک کا اثر پانی میں ظاہر ہویا نہ مہو، کیونکہ اس دور کے کنور س میں بانی قرم ملکوں سے کہیں زیادہ تھا۔

اور بہ قابلہ کہ بیر دُہ ور دُہ آب ور بے تحدید گانی بی اور حدیث و تا اور مربی میں اور مربی میں اور مربی کی سند ہے ، اواس کا کہا جواب کہ وہ حدیث مطلط تا ہے ، اور ظا ہر ہے کہان سے کہاں ہے آئے گی ؟ جو آپ کا مطلب ثابت ہو!

علاقہ و ہر میں حدیث لا بیرو کئ آخر میم کا تعارض در پیش کیونکا سے علاقہ و ہر میں حدیث لا بیرو کئ آخر میم کا تعارض در پیش کیونکا سے سے صاف ظا ہر ہے کہ چیتا ہ وغیرہ کے پڑنے سے کوئی خرابی آئی ہے ، سووہ و خرابی ہج بخاست اور کیا ہوگی ہے ۔ سے عاید تا ہو کی الباب کسی درج میں ہو جو مرم کوئی کا بطور عفو عن النجاست اور کیا ہوگی ہوسے ۔ نامین مانی الباب کسی درج میں ہو جو مرم کوئی کہ طور عفو عن النجاست اور کیا ہوگی ہوسے ۔ نامین مانی الباب کسی درج میں ہو جو مرم کوئی بطور عفو عن النجاست اور کیا ہو تو عفو عن النجاست اور کیا ہو تو عفو عن النجاست ۔

نه بوجروجود طہارت اجازتِ استعمال ہوجائے، (توایشا ہوسکتاہے) مگرمضمون لایکٹِسل الحنک اور لاینجِید کا بطاہراس کے مخالف، اور وہ اُن کے مخالف ، کیونکہ یہال نفی نجاست مقصور سے ، اور دہاں وجود نجاست ثابت ۔

صربيث لا يبولن واجب العمل مع فروه بالا وجوه كى بناير قابل استدلال

نہیں، بس حدیث لا یُرون واجب العمل ہوگی ، اور احتیاط ہی اسی میں سے ، بیندسے برار ہونے کے بعد جو ہاتھ دھونے کاحکم دیاگیا ہے وہ بھی احتیاطًا ہے ، اسی طرح جو تسکار تیز گئے کے بعد بانی میں گرجائے ، پھر مرجائے ، اس کاکھانا بھی احتیاطًا حرام ہے ، الحاصل شریعت میں احتیاط واحب ہے ، الس کے احناف نے حدیث لائیجوئن کو واجب العمل سمجھا ، اور اسی کو معمول بہ بنایا ۔

اس سے دہ دونوں تو قابل استدلال نہ رہیں، اور صربی کی کہونگر اسے مقامات میں بدلالرت و تجوب العمل ہوئی، کیونکہ ایسے مقامات میں بدلالرت و تجوب طہارت بعد نوم ، یا حرمت اکل صیدوا فع نی المارا حتیا طردا جب ہوتی ہے ۔ اب گذارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سنداس کی ہوکہ صدیث الماء کھور ہیں طبیعت مراد ہے ، بیااستغراق مراد ہے، تولیئے صدیث الماء کھور ہیں طبیعت مراد ہے ، بیااستغراق مراد ہے، تولیئے

له يدجد بم ف وضاحت كے لئے بڑھايا ہے ١٦ سيال "بعنى صديثِ قليّبَن مِن اور ١٠ وال» بعنى صديثِ قليّبَن مِن اور ١٠ وال» بعنى صديثِ قليّبَن مِن ١١ على ماظر : مُشِيرً ١١

**或效果果实现现实现现实现实现现实现,但是是是这种的的,这是是这种的的的。** 

ادردس کے بدلے بین کے جائیے ۔۔۔۔۔ علی طفراالقیاس اگر آب ہے اور دس کی طفرالقیاس اگر ایسے مواقع میں عمل کرنے پر دلالت کرتی ہو، یا مُصْطَرَب بر اور دس کی طبکہ مواقع میں عمل کرنے پر دلالت کرتی ہو، نولا سے اور دس کی جگہ میں سے جائے۔

احما فی اصل میر اور اس کی لیا استغرانی یا جنسی نہیں ہے ، بلکہ عمد فاری ہے استغرانی یا جنسی نہیں ہے ، بلکہ عمد فاری ہے اور بیدارت دسے استغرانی یا جنسی کی تمہید سے واضع اور بیدارت دسے اس حدیث کی تمہید سے واضع ہوتا ہے ، اس لئے اس حدیث سے عدم تحدید براستدلال درست نہیں ہے ، کیونکہ عدم خ

نخدید براستدلال اسی دقت درست ہوسکتا ہے جب الف لام استغراقی یا جنسی ہو۔۔۔ اور حدسیت فلتین ضعیف ہے ، اس میں اضطراب ہی اضطراب ہے اس نے دہ بھی

قابل استدلال نہیں ،کیونکے کی فرض کی مٹرا نطا ٹابت کرنے کے کئے ایسی ہی توی دلیل سروری ہے ،جیسی فرائض کے ثبوت کے لئے درکار اولی سے ، اور صربیث قلنین اس

درب کی تہیں ہے .

قلیل وییریا بی کے حکام مخلف میں کے احکام ادرین ،ادرکیریان کے احکام

اور ہیں، سمندر کے بانی کو حدیث میں پاک قرار دیا گیاہے، اسی طرح حضرت جابر رضی الشرعنہ کی اس روابت میں جس میں تالاب کے اندر مُرْدار بڑا ہوا تھا، پاک قرار دیا گیاہے، نیز حضرت عمرضی الشرعنہ نے واللہ عنہ اللہ کو جواب دینے سے روک دیا تھا، اور حوض کو پاک قرار دیا تھا، اس کے برخلاف حدیث لائیو گئرنے سے پانی اس کے برخلاف حدیث لائیو گئرنے سے پانی ناپاک ہوجاتا ہے کہ نا پاکی گرنے سے پانی ناپاک ہوجاتا ہوں گی، اور مارکٹر کا حکم اس سے مختلف ہوں گی، اور مارکٹر کا حکم اس سے مختلف ہوں گی، اور مارکٹر کا حکم اس سے مختلف ہوگا.

چنانچرتام جہدین کا اتفاق ہے کہ قلیل پانی نا پاکی گرنے سے ناپاک ہوجا ما ہے،

له لعنی وه روایت مسئلهٔ باب می صریح بهو ۱۲

**米美米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

\*\* TELLAY (FII) \*\*\*\*\*\* (FII) \*\*\*

ادرکٹر باتی ناباک نہیں ہوتا۔ البتہ قلیل وکٹر کی تحدید میں مجتہدین کی رائیں مختف ہیں،اہام الگ کے نزدیک قلیل وکٹر کا مدار وصف کے بدینے نہ بدینے پر ہے ، اور امام شافعی اورامام احمد بن ضبل سے اور دامام شافعی اورامام احمد بن ضبل سے ناور دکڑ گئے یا اس سے زیادہ بال کٹری فلیل کو نیاں سے زیادہ بال کٹری فلیل وکٹر کی قدید نہیں فلیل وکٹر کی تحدید نہیں فلیل وکٹر کی تحدید نہیں فلیل وکٹر کی تحدید نہیں ہو اور فیصلہ کن بھی ہوکہ تقور اپلی بہ پر چھور دیا ہے ،کیونکہ کوئی ایسی نفس موجود نہیں ہے جو سمیح فرائی ہے ،اور زیادہ بانی بدی سے ،نیزآ ب قلیل وکٹر کا فرق محسوسات کے قبیل سے ہے ،اور زیادہ بانی ہوں ساے اور زیادہ بانی کون سا جو اور بین ، مثلاً :

ا نمازمی قبلہ کی طرف منہ کرنا نصوص سے تابت ہے۔ اب رای یہ بات کہ قبلہ کس طرف ہے ؟ اس کی تعیین مُنگل بعین ہرنمازی کے زمہ ہے کہ وہ اپنی رائے اور تَحَرِّی ہے۔ متن سے سے بی اس کی تعیین مُنگل بعین ہرنمازی کے زمہ ہے کہ وہ اپنی رائے اور تَحَرِّی ہے۔

متعین کرے کہ قبلہ کدھرے ؟

ا جہادمی تمل کرنے وقت کا فرد مُومن میں تیز ضروری ہے، مگراس کی تعیین کہ کون کا فرسے اور کون میں تومن میں تیز ضروری ہے، مگراس کی تعیین کہ کون کا فرسے اور کون مؤمن ہو تھوڑی گئی ہے، وہ اپنی رائے میں جس کو کا فرسے متنا ہے اس کو قتل کہے گا۔

(۳) جماعت کے ساتھ نمازاداکرنے کی صورت میں امام کا مُومن ہوناضروری ہے، کافر کے بیجھے نماز درست نہیں ہے، کافر کے بیجھے نماز درست نہیں ہے، گراس کی تمیز بھی سب جانتے ہیں کوئبلی برکی رائے پرمنتے ہیں۔

(۳) مسلم الدیجہ میں کان کا جومہ لمریاں میں سب جانب کی برک رائے پرمنتے ہیں۔

(۳) مسلم الدیجہ میں کان کا جومہ لمریاں میں سب بات کی سب کان کا میں میں کان کا جومہ لمریاں میں کان کا جومہ لمریاں کی مسلم الدیجہ میں کان کا جومہ لمریاں کی مسلم الدیجہ میں کان کا جومہ لمریاں کا میں کان کا جومہ لمریاں کی مسلم الدیجہ میں کان کا جومہ لمریاں کی مسلم الدیجہ میں کان کی جومہ لمریاں کی مسلم الدیجہ میں کان کا جومہ لمریاں کی مسلم الدیجہ میں کان کی جومہ لمریاں کی مسلم الدیجہ کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کرائے کی کرائے کی کرائے کر

ایک رائی کی بات ہے ،کیونکہ اصل ایمان تصدیق قلبی کانام ہے ،اور ایمان کا پہچانت ایک رائی کی بات ہے ،کیونکہ اصل ایمان تصدیق قلبی کانام ہے اور کسی کی قلبی کیفت پر مطلع ہونا مکن نہیں ہے ، اس سئے اس کو بھی متالی ہر کی رائی پر چھوڑاگیا ہے ، کہ مرد کواگر سلمان سمجھا جاتا ہے نومسلمان عورت کا ذکاح اس سے درست ہے ، ورنہ نہیں ۔

الغرض شربعیت میں ایسی متعدد نظیری موجود میں کہ جہال قطعی فیصلہ مکن نہیں ہوتا معاملہ رائے متلی بہ سے حوالہ کر دیا جاتا ہے ، مار قلیل دکٹیر کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے

اس سے امام اعظرہ نے اس مسئلہ کو بھی دائے مبتلی ہے کے والہ کر دیا ہے۔

ور در دو کو کی اصل مرب کہا ہے کہ دَہ دَردَہ سے قلیل دکشر فلام یہ ہے کہ دَہ دَردَہ سے قلیل دکشر فلام یہ سے کہ دَہ دَردَہ سے قلیل دکشر فلام کے درو کو کی اصل مرب سے کہ فلام کے بہاں اصل مرب ب

نہیں ہے، اہذا اس کی دلیل طلب کرنا بھی درست نہیں ہے، ہاں جواصل ندہب ہے اس کی دلیل طلب کی جاسکتی ہے ، مثلاً یرسئد اجماعی ہے کہ عمل قلیل سے نماز میں فرن نہیں آیا اور عمل کتیر سے نماز فار مرہوجائی ہے ، اب رہی یہ بات کہ کون ساعمل قلیل ہے ، اور کون ساعمل تعلیل ہے ، اور کون ساعمل کثیر ہے ، تو اس کا فیصلہ خو دہتلی ہشخص کرے گا ، اور مجتمدین نے اس سلسلہ میں عمس فلیل دکتیر کی جو مختلف تعریفات کی جی ، وہ صرف قانون کی تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں ، وہ صرف قانون کی تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں ، ان نشریحات کے بارے میں نہ کوئی عمریح نص بیش کی جاسکتی ہے ، اور نہ اس کا مطالب کرنا ان نشریحات کے بارے میں نہ کوئی عمریح نص بیش کی جاسکتی ہے ، اور نہ اس کا مطالب کرنا

ورست ہے۔

اسی طرح زیر بحث مسئله می هی فقهار کرام سنے مختلف نقدیرات بیان کی ہیں ، جن میں سے ایک تقدیر درہ در درہ بھی سے ، اوراسی تقدیر کو عام طور بیرفقها یہ احنا ف نے فتویٰ

ے سے اختیار کیا ہے ، کیونکہ اس میں عام مسلمانوں کے لئے مہولت ہے ، لہذا دُہ در دُہ

ی حیثیت کی محض قانون کی تشریح کی ہے، یہ کوئی اصل مرمب نہیں ہے، جس پر مخالفین

كورسل طلب كرنے كاحق حاصل ہو، يا استہار بازى كاجواز فراہم كرے

الشرتعالى مخالفين كونيك مبحدعطا فرمائيس اادربهم سب كوصرا واستقيم بريكا مزن فرمائيس

تمت بالخير، والحمدالله على ذلك، وصلى الله على عمد وعلى الله وصحبه اجمعين.

رہے حفیہ ،ان کا عزر مطلوب ہے ، تو سنے! اول تو بحکم انعان ہنوز حنفیہ کے ذمہ جواب دہی لازم ہی نہیں ،جب آب جوائی طلوب سے فارغ ہولیں گے ، اس وقت دیکھی جائے گی ، مگر بایں ہمہ جواب میشیکی مطلوب ہوتو لیجئے ۔ حدیث الماء بر تو ہو جر ندکورور رصورت طبیعت واست خراق

له عذر: جواب ١١ كله يعن الماء طهور ين العن لام كصنى بالسنزاتي بون كوديل عابت كري كما

عمل سے معذور ، کیونکہ بے عہداس صریت میں کام نہیں جلتا ، چنانجرسیاق وغیره بھی شاہریں، اور عہدسے اس مقام میں کام نہیں لكلتا ، كيونكه تبوت عرم تحديد، استغراق وطبيعت برمو توف اور حدمیث قلتاین کو بوجراضطراب اس مقام میں مجت نہیں بنا سکتے، کیونکہ مشرائط اوائے فراکض کے لئے السي اي تجتت جا مي حبيى فرائض كے لئے۔ بال فرق آبِ قليل وآبِ كَيْرِمُتَّفَقَ عَلَيْهُ ، اوراس برميضمون منجلة محسوسات سيءاس كغراب مبتلي بربر ركهنازياده عمده نظرآیا ، کیونکہ ادائے فائفن میں ہر حکبہ رائے متلیٰ برکام آتی ہے۔ ادا سے جہادیں کا فرومومن کی تمییز ضرور سے ، اور بیات سب جانے بیں کہ بر بات مبتلی بر کی رائے پر جھوڑی تنی سے على خذا القياس ادائے نماز جماعت ميں امام كا مُومن ہونا لازم ہے، ادر اس کی تمیرسب جانتے ہیں کہ اسی کی رائے پر منحصہ ها ایستی نکاح وغیره میں شوہر دغیرہ کا مؤمن ہونا، مؤمنات وغیرها کے حق می فرض ہے ، اور ایمان کا پہچانناسب جاستے ہیں کہ ایک رائے کی بات ہے، کیونکہ اصل ایمان امر قلبی ہے۔ القصه واضع كثرومي ادائے فرائض بے استعال رائے متصور نہیں ، سوامام الوصنفرح نے جب بید کھاکر اے مبتلی ب اس باب میں مجتب کا ملہ ہے ، تو بناجاری اسی کی رائے پر رکھنا مروری ہوا۔۔۔۔۔اب گذارش خدمت میں یہ ہے کہ اگر آب کے پاس کوئی البی دلیل ہو،جس سے اس مقام س متابرہ اورر اے کا غیرمعتبر ہونا ثابت ہو، نولائے اور دس کی جب گ

ا من کیونکہ وہ حدیث بیرنینا عدکے ساتھ خاص سے ، اور دولی پاکی ، ناپاکی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ازالہ تو ہات سے تعلق نہیں ہے بلکہ ازالہ تو ہات سے تعلق رکھتی ہے ۱۲ سکاہ بناچاری : چار دناچار ، مجوزًا ۱۲

**《京京新港港港港港港港等等的企业企业市场的企业等等的企业的企业的企业的企业。** 

جین کے جائے۔ رہا دہ در دہ کوئی اصل ندم بہیں ، ہاں کسی کی بہی رائے ہو تو مُضا لُقہ نہیں ، سواتفاق سے اکثر کی رائے اسی طرف کئی ، اس سنے بہی مشہور ہوگیا ، اور وہ عوام جو صاحب رائے نہیں ہوتے ، ان کے نئے یہ رائے ایک کمیٹہ گاہ ہے جبت نظر آئی ، ورند اصل وہی جورائے میں آئے ۔ تکت بالخیر والحمد ملاء علی ذلاف .

> ا کے سیرگاو: کھروسہ کی جگہ، قابل اعمّاد بات ۱۲ کے بیرگاو: کھروسہ کی جگہ، قابل اعمّاد بات سے کوئی اختلات منہوم ا

\*\* (TIC) \*\*\*\*\*\* (TIO) \*\*\*\*\*

# واب ترکی برکی

اہلِ حدیث عالم مولوی محد سین صاحب بٹالوی لاہوری کے سوالات کے جوابات پورے ہو چکے ، اب حضرت قدس سروغیر مقلدین سے گیارہ سوالات کرتے ہیں ،کیونکہ جوابات سے زیادہ اہم منہ زور گھوڑے کے منہ میں لگام دینا ہے۔

غیرمقلدین کاسب سے بڑا المیہ ظاہر پریشی، اور خودرائی ہے، عقل وہم کے نام سے بھی اُن کو چڑ ہے، اسی وجہ سے وہ قیاس کے منکر ہیں، چنا نچہ حضرت قدس سرہ فراتے ہیں کہ اگر آپ کی ظاہر پرستی کا یہی حال رہا کہ جو کچے سرسری نظر میں نصوص سے سبجے میں آپ آیا ، اسی کو اختیار کر لیا ، اور ہائی حقائق سے صرف نظر کرلی ، تو ہم کو اور ہے کہ کہیں آپ آیا ۔ اسی کو اختیار کر لیا ، اور ہائی حقائق سے صرف نظر کرلی ، تو ہم کو اور ہے کہ کہیں آپ آیا ۔ اور اگر خمان علی اُنگی اُنٹی اُسکوی وغیر ہا) کے ظاہری معنی مراد سے کر اللہ تعالی کو مجسم والا ) منہ بتا نے لگیں اِسے اور اور نع بدین کی طرح متعہ کے باب میں بھی روایات مختلف ہیں ، اس لئے ممان سے کہ آپ رفع بدین کی طرح متعہ کے باب میں بھی یہ کہنے لگیں کہ مبھی یوں کرلینا جا ہے ، مبھی یوں اپنی رفع بدین کی طرح متعہ کے باب میں بھی یہ کہنے لگیں کہ مبھی یوں کرلینا چا ہے ، مبھی یوں اپنی

اسی طرح ظاہر نیرستی اور خودرانی کا اگریہی حال رہا ، تومکن ہے اصحاب طواہر بہت سی حدیثوں کو قرآن کے مُعارِض سمجھ کرسا قبط الاعتبار قرار دے دیں ، کیونکہ حدیث خواہ کیسی ہی قوی اور مجمع ہون گر قرآن کر یم کے ہم رتبہ کہیں ہوسکتی ہے ، مثلاً :

WW ( JELY) WWWWW ( LILY) WWWWWW ( LILY) WW

کو اور کمزور ایمان دالوں کو قرآن کریم میں تر د دیتھا، توکیا بیسب روایات واحاد میث سیاقط الاعتبارین ک

﴿ قَرَآن كُريم كے بار ہے میں ارشادِ خداوندی ہے هُدُّی لِلْمُتَّقِایُنَ (قرآنِ پاکب بِرَیْزُلادوں کے لئے ہدایت ہے ہوایت نظنی چاہتے، مالانکہ ہے شمار مدیثوں اور تاریخی روایات سے تابت ہے کہ قرآنِ کریم کے ذریعہ گفار و فران کہ ہے شمار مدیثوں اور تاریخی روایات سے تابت ہے کہ قرآنِ کریم کے ذریعہ گفار و فستان کو ہدایت ملی ، تو کیا یہ سب احاد بیث غلط ہیں ؟

﴿ إِذَا فَهُمْ أَلِي الصَّلُوعَ فَاعْسِلُوا وَجُوهَا كُورِ سَعِلُوا الْمِربِيمِعلُوم الوتا ہے كہ ہرنماز كا الصَّلُوع فَاعْسِلُوا وَجُوهَا كُورِ سَعِلُوم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وه سب احادیث غیرعتروں ؟

﴿ حضوراً کرم صلی الشرعلیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں ارشا ور آبان ہے کہ اِنکا بُرِنگِ الله کُرگُر تَظْھِارُو الله الله کُرگُر تَظْھارُو الله الله کُرگُر تَظْھارُو الله الله کُر ور رکھے ، اور تم کو پاک صاف رکھے ) اور الشرتعالیٰ کو یہ منظور ۔ ہے کہ تم سے آلودگی کو دور رکھے ، اور تم کو پاک صاف رکھے ) اور صدیب شریف میں ہے کہ اِن الْمُو مِن لَا یَنکجُسُ (مُومن یقینًا نا پاک بہیں ہوتا ) اب بتا ہے کہ از اِن الْمُو مُن این الله ورس ورکا منا متصلی الشرعلیہ وسلم مومن سے یا نہیں ؟ اگر مُومن سے تو مومن نا پاک ہوتا ہی نہیں ، پھر آلودگی دور کرنے کا کیا مطلب ؟ یا نہیں ؟ اگر مُومن سے تو مومن نا پاک ہوتا ہی نہیں ، پھر آلودگی دور کرنے کا کیا مطلب ؟ یا نعو و بالشریہ صفرات مُومن ہی شاہد ؟

(۵) ارت دباری تعالی ہے کہ اِن الله لا بغیر اُن یکٹر کی ہے کہ اِن الله کا بنائے ہے کہ اِن کا لا بغیر اُن یکٹر کی کھر ایا جائے ) اب بتائے بات کو معاف نہیں فر مائیں گے کہ اُن کے ساتھ کسی کوشر کی کھر ایا جائے ) اب بتائے بوصحابہ کرام پہلے مشرک سے ، وہ مغفرت فداوندی کے حق دار ہیں یا نہیں ہے بلکہ صحابہ ہی پر کیاموقو ف سے ، جکھ کلاله شکرگاء کی جومشہور تفسیر سے اس کی روسے تو خود مضرت آدم علیہ السلام بھی مغفرت خداوندی سے محروم ہوں گے !



WW ( TRIT) WWWWWW ( YIL) WWWWWW ( ICE ) WW

﴿ مَنْهُ وَتُلْكُ وَرُبّاعَ سِے ثابت ہے كہ بیویاں جارہی ہوسكتی ہیں ایس جن صریتوں میں وار دمہوا ہے كہ حضوراكرم صلی الشرعلیہ وسلم كی تو بیویاں تقیس الن حدیثوں كو كہا كہا اللہ علیہ وسلم كی تو بیویاں تقیس الن حدیثوں كو كہا كہا اللہ علیہ وسلم كی تو بیویاں تقیس الن حدیثوں كو كہا كہا اللہ علیہ وسلم كی تو بیویاں تقیس الن حدیثوں كو كہا كہا

بوصلات الله في الألا و كدوا الدركوع من ميرات كه احكام بيان كر كري الدراد و احكام بيان كر كري الدراد و احكام عام اين البري و المعتقد الدنوي الانوري كالمري البري ديوارسه

البت الزّانية والزّاني الإسے معلوم ہوتا ہے كہ ہرزانى كى سزاستوكور ہے ہے، بس رجم کی صرفوں کو آب کیا کریں گے؟

ال آيت فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَامُ أَن تَقْصُرُ وَامِنَ الطَّالُوقِ مِن مِوتامِ مِوتامِ كَرُمُ وَعَلْمُ كفارك وفت نماز تصريوهم جاسكتي سه، حالانكدروايات واحاديث سي تابن سه ك مج کے موقعہ پرمنی کے میدان میں حضور ملی الشرعلیہ وسلم نے نمازی قصر پڑھی تقبی جب کہ

دہاں کسی فسم کاکوئی خطرونہیں مقا، تو کیا یہ سب روایات غلط ہیں ہ الغرض غیر تقلدین جس ظاہر برسنی کی لوگوں کو دعوت دیسے ہیں، وہ توخودان کے لئے دبال جان ثابت ہوگی، ذراوہ نرکورہ بالاسوالوں سے ظاہر رہے کا دامن مقاے ہوتے عہدہ براہوکرد کھائیں ، توہم ملی جائیں کہ ظاہر رسنی سے کام جل سکتاہے ، ور ندجیا اص اورعقل کے سے کے کئے سے کرندووری!

التماس ویاود استن جواب تو برویطے ،النماس ویادداشت بھی سن بیجے ،ہم نے مناسبے کہ آگر کوئی شخص تھکانے کی بات کہ آگر کوئی شخص تھکانے کی بات کہ آگر کوئی شخص تھکانے کی بات کہ آگر کوئی شخص تو آب مضامین شعریہ کہہ کرٹال دینے ہیں ،اوراسس

له مضامن شعربه : خالی بایس ۱۱۰

بہانے سے جواب سے سبکدوش ہوجاتے ہیں، اگر ہی ایدازمناظرہ ہے، تو اِس سے بہترہم تدبیرع ض کرتے ہیں، آپ ہے تکی بانکا كري، واميات جابلانه مجه كرآب كے حربیف آب جب ہو رہیں گے، کیونکہ ع جواث جاهلاں بات خموشی! اوريهي وجهب جوبيارشاد سواو إذاخاطبه مألجاهاؤن قالواسكاما! ا ورغورسے دیکھئے تو آب نے پہلے ہی یہ انداز اختیار فرمایا ہے ، بھلاجس باٹ کے آپ آوروں سے طالب ہیں ، اور آسے طالب كيول مذہوں كے ، كيمراكب نے يہلے اپنے كھركى خبركون مذ لی ؟ برنه مجھاکہ ہم اوروں سے حدمیث سے ، تقِس صریح ہمتفق علیہ کے طالب میں واور ہم سے طالب ہوں کے توہم کہاں سے دیں گے ،یہ ہے تکی بات نہیں تواور کیا ہے ؟ ایجکم مناظرہ اول آیب کولازم تقاکه مطالب مشار الیدے کے اعادیث موصوف بوصفف ندكور لاتے،أس وقت ممسے إس قسم كى احادیث كى درخواست فرماتے،اس سے ہم نے اپنی احادیث کے مراتب کی تنظريج كرنى ب جالمجھى، آب كچھ كريں گے، توہم بھى ان مشاراللہ - EUS &. مرعندال آب جو کھے کری فہم وانصاف سے کری ،تعصّب کو جھوڑی ، اور اس نارشانی پر خودر الی سے منہ موڑی ،ورنہ جھ کو آئی اس ظاہر رکی اورخودرانی سے یہ اندلیشہ ہے کہ آپ مکتا بہات تك يهجيس، اور رَبُ اللهِ فَوْقَ أَيْنِ يَهِمُ اور الرَّحَانُ عَلَى الْعَيْرِ السَّوَى

له نادانوں کا جواب فاموشی ہے ۱۱ کے اور جب رحمٰن کے بندوں سے ناداں لوگ (جوالت کی ۔ رقے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر د ۱۲ سکہ لیفی ا حادیثِ صحیح ہم کے ۱۱ کے بعنی کے بندوں سے ناداں لوگ (جوالت کی ۔ رقع میں ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر د ۱۲ سکہ لیفی احادیثِ صحیح ہم کے اپنا غرجب احادیثِ صحیح ہم کے بات کا بات کیوں نہیں کیا ؟ ۱۲ ہے اور: دوسرے ۱۲ کے مطالب مشادُ الیہ: بعنی مسائلِ عشرہ شخرہ ۱۲ کے معلی ۱۲ سے احادیثِ میں احادیثِ میں احادیثِ میں مرکبہ ۱۲ ہے نادسانی : کم علمی ۱۲

MM (JUST) MAMMAN (Y19) MAMMAN (JUST) MA

کے بھرو سے خدا کو نعوز بالشرمجئتم بتانے لگیں۔ اورىقياش احادىثِ رُفع وعدم رفع ، احادىثِ مختلفه في باب متعة النكاح كواس يرمحول كرين بمفي يون بروا تقاميمي يون اس كي يول كرلينا جائية المجي يول مين أو هرعبدالتران معودرم وغيره كامنكر تخريم بهونا حديثول مي مرقوم سهي. ا ورمیں جانبا ہوں کہ آپ اینا کام کرنے کے اکیونکہ ہر حندید یہ بات بالخسوص آفی کی نسبت نہیں سنی گئی، پُر پیشور تو ایک مرت ہے کہ حضرات عزمقلدین تجویز متعہ کے در ہے ہیں ، جونکہ آب اُن سب کے امام ہیں، تو برکب ہوسکتا ہے کہ پیشور اویرہی اویراورا \_ادرنیزیه شورجی ایک مدت سے سے کربعض غرمقلدين خراك والق ياؤل كوابسائى مجهة بن اصب بارتهمان القریاؤں ہوتے ہیں، تامل ہے تواتنا ہے کہ کا ہے کے ساج کے یاسونے کے ، یاکہیں اور کے ؟ علی مذاالقیاس آب کی اس ظاہر بیتی اورخودرانی سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ بہت سی احادیث کو معارض قرآن ہے کریا یا اعتبار سے ساقط فرما میں نے اکمونکہ حدمیث کو بھی کیوں نہو ایر کہیں

\*\* [ JEZJ] \*\*\*\*\* [ TT-) \*\*\*\*\* ( JEZJ) \*\*

رَان اکر حدیثوں اور دوایات تو ادرخ سے بہنسبت قرآن شریف گفتار کا رئیب و تروی اور دوایات تو ادرخ سے بہنسبت قرآن شریف گفتار کا رئیب و تروی اسمجھ میں آبا ہے ، تو قرآن میں لادیک فی فراستے ہیں اسمجھ میں آبا ہے ، تو قرآن میں لادیک فی فراستے ہیں اسمب وجو و قوع نکر ہ فی بستیات انفی بالکل رمیب و ترد دو کا نہ ہونا کا بہت ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں رئیب کی نفو ، ۔ سم اور احاد بہن و تو اریخ میں یقین بطلان قرآن کا مذکور ہے ، مگران تو الیا کی اوالی احاد بہت سے شکفار کو تر د دو ہی ہوا ، دو مرے نفی لاریب السی ہو کہ بہت سے شکفار کو تر د دو ہی ہوا ، دو مرے نفی لاریب السی ہو کہ بہت سے شکفار کو تر د دو ہی ہوا ، دو مرے نفی لاریب السی ہو کی نہی نکاتی ہے با یسے ہی لاریب سے برلالت النص خرب وغرہ کی نہی نکاتی ہے ، ایسے ہی لاریب سے بی اگریب آپ کی نکا ہوں میں اکثرا صاد بیت و تو اریخ ، بلکہ شما بہات کی نسبت ہوجب رئیب ہوگا۔

گرینطیسی در وج سے باطل ہے ،ایک تو اس دج سے کہ کر در سلمانوں کو ترد دھا، ہس جی جیزگی قرآن کریم منفی ہے ، دی جیزر وایات واحادیث سے نایت ہے ، لہذا نعاد ض موجود ہے ۔۔۔۔۔۔اور دومری دج بیسے کہ لاکڑیک ذیہ میں اسی ہے جیسی لاکٹفال اُفکا اُپ می بینی ماں ، باپ کو موں کہو جس سے بدلات النعی ارنے پیٹنے کی حافظتی ہے ،اسی طرح لاکڑئٹ نیڈے بطلان قرآن کی فی می کاتی ہے ۔۔۔۔۔ بس لاکٹ فیڈ ادراحادیث ور دایات کاتعاد فی آب کیسے تعم کریں گے یہ یقینا آپ ، جب می می موروشی اسرائیل آیاتی ہوں اور جائیں سے اور ایک اس ایس آیاتی ہوں ایک (P) أَكُورِماتِم مُن يُ لِلْمِتَوَيْنَ لامِ إِخْتِماصِ السِ جانبِيرِب كه فاسقول كو برايت بو شكافرول كو، كيم تَسْيَرِانَ اللهُ لا يَعْدى الْفَوْمَ الْكَافِرِينَ ،اس كے موافق ، للكه إس مضمون من اس سے بڑھ كر ،اوراكثر احاد سيت صحبحه اور تواريخ معتبره اوراخبارمتواتره براسين كفار ونساق شابد، سوبوج مخالفت مشارُ البربمقابلهُ قرآن وه احادیث واخبارکا ہے کومقبول ہوں گی ہ بلکمتل ندمیب ہنود کرغیروں کے ہنو د ہونے کی اميدى بنين، قطع اميد بدايت كى بدايت بوكى-(٣) اور كمقابله إذَ اقمام إلى الصَّاوْةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وه احاريث بنس ایک وصوے کئی نمازوں کا اداکرلینا تا بت ہوتا ہے، کیونکرمضول ہوں گی؟ اورصرم إنَّ المؤمِّن لاينجس، إنباكيريك الله لين هب عنكم الحِبن کے بعد ہے اس کے کیونکر لائن قبول ہوگی ، کہ اہلِ بیت جن میں بدلالت لفظ ابل بيت و حضرت رسول الشصلي الشرعليه وسلم بهي داخل بين عصر جا ئبكه او ركا طاب و قست ، زُمْرُهُ ابل ايمان سے نعوذ بالتہ ﴿ اور بَهَا بِدِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُورُ أَن يُشُرُكَ بِهِ ، احاديثِ والَّهُ مِغْفِرتِ كبارصحابه حوبالبقين يبلے منزك تقے ،كيونكريائه اعتبار كوبنجيں كى ، بلكه مشرك كى مغفرت كى اميداى منقطع كى جائے كى ، كو تائب ہوكر ولى

یه سوره بقره ایرا ۱۲ سکه تسیرز مع هذا ،اس کے باوجود ۱۷ سکه سوره مائده آیات ۱۱ سکه کالفت مشار الید معینی هدی المهتقین اوران احادیث واخبار کا نحالف موناج کفار کی برایت برشا بری ۱۱ سکه کالفت مشار الید معینی مندوول کا خرب دعوتی نہیں ہے ، بیم وکی طرح نسلی خرجب ہے ۱۱ سے کسی اور کے مندوم و کاس الیت یک ایک اس ایت یک ایران میں کے تولازم آئے گاکر اس آیت یک بیدا نہیں ہوتا، اسی طرح هدی آلله تقیول کے لئے برایت ہے ، کفار وفساق کے لئے برایت ہیں ہے تولازم آئے گاکر اس آیت یک سوره مائده آیات ۱۱ سے الاحراب آیت الله سوره مائده آیات الله میں ۱۲ سے الاحراب آیت الله سوره مائده آیات کی دوسے مومین کا لمین المی بر میزگار مومی حضور کے فائدان میں داخل سے سے اس حدیث کی روسے مومین کا لمین المی بیت میں شام میں ۱۲ سے مورده نسار آیٹ کا ا

WE THE THE WAR CHE THE WAR WAR THE TOWN

بى كبول نه بهوجائ ، اور كهراس و تعالمعاضم صميمه حعلاله شركا، عجب نهيس حضرت آدم عليه السلام كي مغفرت بين بقي تأمل بهو! (٢) اورمقابله وَمَنْ مَقْتُلُ مُوْمِنًا كُمُتَعِمَدُ الناحاويث كي آب كاب كو سنیں کے ہن سے لاالر الاالی کہنے والوں کی مغفرت کلنی ہے ؟ (٤) اور و قابله آبت لأبيع في ولاخلة ولانسفاعة "اطاريب شفاعت كس شماريس بول كى ؟ (١) اور نفا بله متني وَتُلَكَ وَرُبَاعَ مصريتِ إِخبارِتُسِعَه ارْواجِ مطهراتُ قط الاعتبار - وكي ، يا نعوز بالشرة تمنان نبوي صلى الشرعليه وسلم كوم تكب كبيرة نبعه ورُصِ على الكبيرة اور جاہر مالكبيرة نصور فرمائيں کے! (٩) اور مقابله توصِّيكُمُ الله ، صربيت نحن معاش الانبياء لا تُورِثُ ، شل شیعہ د اوار سے ماری جائے گی! (١) اور مقابله الرَّانية والرّاني، صربت رحم كى كياشنوالي بوكى ؟ (١١) اور المقابله فليس عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ وَامِنَ الصَّاوَةِ إِن خِفْتُمُ أَنَ بفدكمُ الَّهِ بِنَ كُفَرُوا وَاس مرت كوآب كما تحص كم بس سي كالت أمن مني من من من ما دحو د مجمع كثير رفقار من رسول الشرسلي الشر عابيه وسلم كا قصر كرنا تابن بهوتا ہے ؟! سردست إلفين دس كياره يراكتفاكرتا بهول، تاكه العَشْرُ بالعَثْر ہوجائے، اورلک بنامرزیں کی رحملی اور بڑھ جائے اور کھور تم فرمائیں کے، توہم میں اور کھے ندر اعرض خدمت کے لئے لائیں گے، والشاؤم عَلَى مَنِ النَّبِعُ الْهُدَى، وَاخِرُدَ عُوانا أَنِ الحمدُ يَتْهِ رَبِّ العُلمين والصَّافِعُ والسلامُ على خَيْرِخَلْقِهِ محمدٍ واله واصعاب اجمعين \_\_\_ تم بالخير

اله یعنی آیت کرید کے ساتھ مشہورتفسیر طاکر کے سورۃ اعزات آین 11 کے سورہ نساء آیت 11 کے سورۃ نساء آیت 11 کے سورۃ نساء آیت ۱۱ کے سورۃ نور آیت ۱۱ کے سورۃ نور آیت کے سورۃ نور آیت کے سورۃ نور آیت کے سورۃ نساء آیت ۱۱



# كياع مقلدكولا مربب كهنا بحاسم ا

مولانا محرصین صاحب بٹالوی نے اُس استہارے زریع ہی ہے۔ نظامی نقطی نقطی نقطی نقطی نقطی کیا ہے ، پنجاب و ہندوستان کے تمام حنفیوں کو چیلنج دیا تقا،اس کا ایک مخصر جواب ہے پنجاب کے سی مالم نے سراظہار "کے نام سے دیا نقا،جواس کتاب کے آخریں درج ہے، حضرت مولانا سیداصغرصین میاں صاحب و اول کا ملہ "کی وج تالیف بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہی کہ:۔

وہ اہل حدیث کے مشہور عالم مولانا محرسین صاحب بٹانوی نے نرمیبِ حنفیہ ہر اعتراض کرنے کے لئے ایک استہار دنائع کیا .... یا استہار دیوبندھی پہنچا، یہ سخت حدیمونا تام حنفیوں کو شاق گذرر ہاتھا، اور پنجاب کے سی منفی عالم نے اپنی رست کے موافق کی جواب لکھا بھی تھا، (میان نے الهنده کے)

رر اور ابنا ندمب إن مسائل فروعيه مي بتاوي ، اور اس کو ایسی بی سند ند کور سے ثابت فرمادی ، ورمه بارِ دگرا بسالکمه زبان پر نه لا دیں ، کچھ تو مشربائیں ، دوسروں سے نصوص قطعی الدلالة طلب ہوں ، اور اپنی کچھ خبرنہیں ،، ننه مولانا محرب ن صاحب مثال ی نر ایرنته اروں ، کر نبایہ میں کھی کر اندا کہ ہیں

نیزمولانا محرسین معاحب بٹالوی نے استہار دں کے زربعہ وعدہ ہی کیا تفاکہ ہم اپنا مذہب احادیث محیم مرکبے سے ثابت کریں گے ،گراس کے با دجود مولانا بٹالوی معاحب کریز کرتے رسے ،اوران مسائل شہرہ میں نہ اپنے غرمب کی وضاحت فرمانی ،نہ اپنے غرمب ک

LICE BANKE (TYY) \*\*\*\*\*\*\* (ICE) \*\*\* کوئی دلیل وسندمیش فرمانی ، البته ۱۰ اظهار ۱۰ میں چونکہ مولانا بٹالوی صاحب کے لئے لفظ والمانديب واستعمال كياكيا ففاءاس التراس يرببت ناكواري كالظهار فرماياكه ايك عاليزين كوآب حضرات لاندب ،، كهدكر دائرة اسلام سے فارج كرر ہے إيل -صرت قدس سرواس ضميمه بي اس كاجواب دے رہے ہيں كه لفظ ورلا ندمب ا تنا بُرا نہیں کے جتنا طعہ یکریز جال گداز ہے این ہم نے آب کے لئے لفظ الا مزہب استعال نہا کیا ہے، اورس نے آب کے لئے نفظ لا مزہب استعمال کیا ہے، اورس نے آب کے لئے نفظ لا مزہب استعمال کیا ہے، اور س بعني "غيرمقلد" استعال كيام، "كافر" كمعنى بي استعال نہيں كيا۔ اس کے با وجود ہم کہتے ہیں کرجس نے بھی آپ سے لئے لفظ لا فدمہب استعمال کیا ، اس نے ہے جاکیا ،لیکن آپ سے مندورلیل طلب کرناکیا ہے جاسے ہو اگر آپ مسألی شنبرہ مِن كونى ندمهب ركفتے مِن تواس كى وضاحت كيجهُ اور دليل مِشْ كيجهُ ، ورند كيم آب كولا اندمها كہناكياہے جاہے ؟! ادراگرآپ اینا نرمب چھیانا جا ہے ہیں،اوراس بناپر ظاہرکرنا نہیں جانے ہیں کہ جہراآ من کہنے سے آب کا مذہب خورہی ظاہر ہوجا تا ہے، توبد ایک درج می معقول بات ہے، مرابسی کوئشش وہاں کرنی جائے، جہاں آپ کوکوئی الزام دے دہا ہو، ہم توالزام نہیں رے رہے ہی ، بلکہ آب سے بہ پوجینا جاہتے ہیں کہ آب کے اعتراض کا بنی اور منشاکیا

ہے واوراس کی ولبل کیا ہے، معترض کے زمراس کا بیش کرنا صروری ہے، تاکہ جواب دینے دالاآب کے اعراض کے منشا اور دلیل کو سامنے رکھ جواب دے سکے \_\_\_\_ ملاوہ ازیں آب کے استہاروں میں وعدہ تھی موجود ہے کہ آب اینا ندیب احادیث صر کی مجمد سے ثابت كريك، كرآج نك آپ نے وعدہ كو پورانہيں كيا، اب اگرآب كوكوئى "ولا ندمب "كے"تو اس نے کیا براکیا ،جس پر آب ناگواری ظاہر فرمارے ہیں!

ضمیمید: حضرت سلامت استهار ثالث کے ملاحظہ سے بیعلوم ہوتا ے کہ اب آب کو فکر انجام ہوا ہے، اوروں کے ذمہ الزام رکھ کر الزاموں سے نہ بجئے ، ایسا نہ ہو کوئی یوں کہے ۔ ہ زر اللی دل ہی میں رہی ، بات نہ ہونے پائی کے ۔ ایسا میں میں اس ملاقہ ایک می اسس سے ملاقات نہ ہونے پائی

لفظ الانديب النابرانين جننا طعنه كريرجال كراسي الر قصاص بى لينا تفاتوموازنه كرلينا تقاءاس زيادتى كاوبال فرمائيے كس كى كردن برر ما ؟ التى بات برمت الول سے دائن نه خيطرانا جائے ، ہم تواس قصور سے بری ہیں، یر حس سی نے کہا شا برخوبی منہوم تک بى ائس كا ذبن ريا ہو، خرابی عرف تك ما بہنجا ہو، تشير بھى آب كا طر ہارایہ تول ہے کرس کی نے یہ کہا بہت بے جاکیا ۔۔۔۔۔ بزیہ تو فرما ہے حضور سے مندطلب کرنا کبوں ہے جا ہوا ، اگر آب صُور مندردد استهارمی کوئی مزمیب رکھتے ہیں توطلب سندکیوں بو ہے ؟ نہیں تو دو لا نرسب ، کہنا کیا ہے جا ہے ؟! اور اگر بغرض مکا فات جہر آبین ، اخفائے مذہب تقصور ہے، تو ال ایک بات ہے ، برید عذر معقول وہاں کار آمرہ جہال الزام قصور مور مم توجهال ما نكتے بين مبنى اعتراض كى سندما نكتے بين ، اور به وه بات ہے،جس کے بروے عقل آپ ذمر کش میں \_\_\_\_ علاوہ بری آب کے اشتہاروں میں وعدہ کھی موجود ہے۔ مربال آب نے یہ ہے دھب سیالی کردنجہ "میں یہ ہے ، اور " توصیح" بیں بیا ہے ،اگریہ ارشاد بطور الترام ہے ، اور لا کلام ہی ہے تور توزر مائے کہ یہ نقلید کون می آبیت و حدیث سے تابت ہے، اوراگر بغرض الزام ہے، تور، مخبز، اور «توضیح ، کی تقلید کی نسبت ہمارا کون ساافرارنامه وجود ہے بایں ہمہم کواس سے بھی انکارنہیں برکستر التزام بردك انصاف آب يرداجب الاداس

اله یعنی ہم نے آپ کے لئے لفظ اولا نرمب استعمال نہیں کیاہے انہ مارے نصور میں ہی یہ بات آئے۔ اللہ تعنی ہم نے آپ کے با وجود ۱۳ ۔ سم ذرم کشن : ذرمه دار ۱۲ میں کے با وجود ۱۳ ۔ سم ذرم کشن : ذرمه دار ۱۲ میں ۱۲ میں ما دب خود نخبہ اور توضیح کی بات تسلیم کرنے ہیں ۱۲ میں جب آپ نخبہ اور توضیح کی بات تسلیم کرتے ہیں تو دسیل میش کیجئے کہ یرتفلید کون کی آیت یا حریث سے خابت سے ۱۳

كى اس جال سے بيخيال ہوتا ہے كہ شايد آب اور كوئى بلتى كھائيں، اوریہ بیام وسلام رانگال جائیں،اس کے حسرت ائندہ کے کے باور مُثَلُ مِنْ فِي يَهِ سَعْمِ بِرُسْطِ وبيّا بول مه عاشق ہو سے بیں یارے ہم کس امیدیر يون على كم مع كم سع كما و الآن آب كا بدارشادكه لفتكو روں گا،خداجانے کس بناپر ہے، شاید آب نے اپنی اِس شہرتِ غير قبول برس كاسبب ابهتمام تركب نقليدسه، دهو كا كعابا، ورنه په توآب بھی جانتے ہوں کے کہ کما اِل علمی میں آب شہور نہیں اہراآب کو اس عارے کیامطلب کہ تفایل ہوتو کوئی بڑاہی ہو۔ قبله! مشاہیرعلمار کو تو آپ سے گفتگو کرنے میں عار کا ہونا لازم ہے، اب تو آب ہم ہی عبیسوں پرفناعت فرمائیے، اور کھیمنر ہوتو دکھائے ا در کھی کچھ نہیں آنو ہماری سب با توں کا جواب ریجئے ، اور یہ تھی ارتثاد کیجئے کہ بہصورتِ کڈائی نمازکون سی صربیت یا آبیت سے نابت ہے ؟

--- جب آب اس امرمزوری کے اثبات سے فارع بردلیں گے،
تو بھر ہم اور کھیر پوجھیں گے، والسلام علیٰ مِن انبع الهُدیٰ ی

لوسط: اس کے بعداصل کتاب یں سامنتہاں کے عنوان سے مولانا محسبین منابلای کا شاہد کا شاہد

### اظهار

پول نداری کمال نفت کو را دیاں در دیاں نگہ داری
ادمی دا زبال نفتی کسند کو رہے مغزر اسبک ساری
جب ان مولوی مُشَیّر الجسعید محرصین لاہوری سلانہ ہب سنے یہ اشتہار واسطَ اِغُوار و
تفکیل عوام کالانعام کے نتا نع کیا ، اہل علم و فراست کے نزدیک اُن کا مُنگی علم و کال ایمان ، اور
فقرار بردازی ، اور کذب ظاہر ہوگیا ، بگیم آنکہ ہر کہ بادانا نز از خور جَد ل کند ، تا برانز کہ دانا
است ، برانز کہ نادان ست ، اور اکثر علمار نے فاموشی کو اختیاد کیا ، الحق ( بیج کہا ہے ) مہ
پول فدا نوا مرکب دو کس درد مین شرکت اندر طعن کی بھی جرنہیں ، اور اما م
مولوی صاحب مُشتر برطعن واعراض ، بینہات ابھی شرک و کی بھی جرنہیں ، اور اما م
الائمۃ امام اعظم علیہ الرحمۃ پرطعن واعراض ، بینہات ابھی اندر کی بات است انکر است و کیکھکھ تک بھی جرنہیں ، اور اما م

ا برولانا موسین صاحب بالوی کے استہار کا ایک مختر جواب ہے ، جو مولانا نا صالدین صاحب کا تحریر کردہ ہے ، یہ ادار کا مل طبع اول کے آخریں درج تھا، ہم نے اس کو اس نے باتی رکھا ہے کہ صرت قدس مردہ کے منہدیں بعض اشارے ایسے ہیں جس کا سمجھنا اس پر موقوت ہے ، اللہ جب آپ کا الفیل نہیں رکھے ، تو ہم سیسے ، کرمنہ میں زبان محفوط رکھیں آدمی کو زبان کرسوا کرتی ہے ، جس طرح بے مغزا کھردٹ کو اس کا ہلکا ہونا (رسوا کرتی ہے ، جس طرح بے مغزا کھردٹ کو اس کا ہلکا ہونا (رسوا کرتی ہے ، اس نے کہ جو ضارت کے اس کے کہ جو ضارت ہے ، اللہ میں اس کے کہ جو ضارت ہے ، اس کے کہ جو ضارت کی دو عقامت اس کو جانا جا ہے ، اس کہ دو مالا کا میں کی پردہ دری چا ہے ، یہ قواس کا رجیان نیک لوگوں کو مطعون کرنے کی طرف کرتے ہیں ، فواس کا رجیان نیک لوگوں کو مطعون کرنے کی طرف کرتے ہیں ہے جب انٹر تعالیٰ کسی کی پردہ دری چا ہے ، ہیں ، فواس کا رجیان نیک لوگوں کو مطعون کرنے کی طرف کرتے ہیں ہوں کہ دو اور یہ دو لوگ بالک ہی جمو شہتے ہیں (مورہ کہنے ہے ، اس کے میں دوری ہاست ہے ، جوان سے منہ سے نکاتی سے ، داور ) دہ لوگ بالک ہی جمو شہتے ہیں (مورہ کہنے ہیں ہوں کے منہ سے نکاتی سے ، داور ) دہ لوگ بالک ہی جمو شہتے ہیں (مورہ کہنے ہیں کو کہنے ہوں کہنے ہیں دوری ہا ہوں کی بیاد کی ہاری بات ہے ، جوان سے منہ سے نکاتی سے ، داور ) دہ لوگ بالک ہی جمو شہتے ہیں دوری ہا ہے ۔ دوری ہوں کو کہنے ہیں دوری ہا ہوں کی بیاد کی ہاری بات ہے ، جوان سے منہ سے نکاتی سے ، داور ) دہ لوگ بالک ہی جمو شہتے ہیں دوری ہوں کو کران کی جو شہتے ہیں دوری ہوں کو کردی ہوں کو کردی ہوں کی جوان سے میں سے نکاتی سے ، داور ) دہ لوگ بالگ ہی جمو شہتے ہیں دوری ہوں کو کردی ہوں کو کردی ہوں کی جو شہتے ہیں دوری ہوں کی میاد کی ہوں کو کردی ہوں کی ہوں کردی ہوں کو کردی ہوں کو کردی ہوں کردی ہوں کو کردی ہوں کردی ہوں کو کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کردی ہوں کو کردی ہوں کردی ہوں

مولوی شند برک اس اشتهار سے کالته بسی فی نصف النهاد (روزروشن کی طرح) ظاہر ہے کدمشہ براو اراد بین میں اشتهاری وغیرہ سے تھی مطلق خبر نہیں ، یاائس کی صحت و صدمیت ہوئے سے انکار ہے ، اور آیا ب فرآنی کی تاویل کرتے ہوں گے ۔

اس جابر جدکوایک حکایت جوائی فطاست وادب کی دلیل ہے ، باد آئی ، واسطے نشاط فاطر ناظرین مرقوم ہے ۔۔۔۔۔ ایک دور میشتہر مع اپنے اسناد نامی گرای مولوی سید ندیرسین صاحب ہے ، کا پنور میں بمکان جناب ڈبٹی مولوی سیدا بداد علی فال ثبا تسریف فراف نظر میں جانب درائی ، مُفشَف جناب شید ندیر سین ساحب مرحوم ، مطبع نظامی میں چھینے کوآیا نظا، صاحب مطبع نے دسالہ مذکون مولوی سید ندیر سین ساحب مرحوم ، مطبع نظامی میں چھینے کوآیا نظا، صاحب مطبع نے دسالہ مذکون مولوی سید ندیر سین ساحب مرحوم ، مطبع نظامی میں چھینے کوآیا نظا، صاحب مطبع نے دسالہ مذکوری ہے ، جواب مورد کی فدمت میں جیجے دیا ، اور بعج تمام عرض کیاکہ بیم نے اس کا در تخریر کیا ہے ، مصاحب مطبع کو تعجب ہوا ، اور وقت شب عاصم خدمت ہو کے عرض کیا کہ مضام مصرے نظام مورنے دربارہ درسالہ نماز در در بل کیا ادراث دکیا بی ہنوز دہ جیب نہ ہوت سے کہ بیشتہر ہے تکلف حضور نے دربارہ درسالہ نماز در در بل کیا ادراث دکیا بی ہنوز دہ جیب نہ ہوت سے کہ بیشتہر ہے تکلف حضور نے دربارہ درسالہ نماز در در بل کیا ادراث در کیا فرادی ، اُلفوں نے اس دسالہ کے ایک ایک حرف کار دکھا ہے ، صاحب مطبع نے فوراً درست اب تدعرض کیا کہ جناب والا اس دسالہ بی مالہ بی مون کار دکھا ہے ، صاحب مطبع نے فوراً درست اب تدعرض کیا کہ جناب والا اس دسالہ بی مالہ بی میں کیا کہ دست میں مطبع نے فوراً درست اب تدعرض کیا کہ جناب والا اس دسالہ بی

**《美国美国国家政策发展的政策发展发展发展发展发展发展发展的企业。** 

ق نجابل گریزنده چون نیربایش و ماهین نامرالدن و ماغین الراقم فیرخواه سلمین نامرالدن و ماغین الزاله المین الراقم فیرخواه سلمین نامرالدن فی المین المین المین المین نامرالدن فی المین المین المین المین المین المین المین فی المین الم

سرالطبع سے الم (بیسر احدا من بڑا) فیرمقلدین کے اعرافنوں کے اعرافن

مر محر برگریت خانه آمایاغ کراچی





فهرست مضامین

| صفحہ | عنوان                                                    | تمبرثمار | صغح      | عنوان                                                                                             | تمرشمار |
|------|----------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19   | مصلی اینی نماز میں فاتحہ سر<br>پر جھے تو نماز ناقص ہے    |          | ۴        | سبب اليف                                                                                          | ı       |
|      |                                                          |          | ^        | امام کے بچھے قرآت نہ کرنے کے                                                                      | ۲       |
| 19   | دلین میسلم سے                                            |          | ω        | دلائل قرآن مجيد _سے                                                                               |         |
| 4-   | مقتدى امام كي يحصح خاموش رب                              | )<       | ٦        | قرآن مي جوآسان مهو برهو                                                                           | *       |
| 71   | دلیل تر فری شریف سے                                      |          | 4        | كيا فاقرؤ واذا قرئ كم                                                                             | 7       |
| ٧١   | مقدى فالحربنريط في المالي                                |          |          | القران من تعرض ہے                                                                                 | ,       |
| 11   | کی نماز ہوجاتی ہے۔                                       |          |          | ا تفسیردر منثور کی عبارت واحادیث                                                                  |         |
| 44   | دليل الوداور                                             |          | i        | تسيرد ح المعاني كي عبادت                                                                          | ٦       |
| 47   | امام کی قرائت کے وقت خاموش سنا                           | 71       | 13       | تفسيررون البيان كى عبارت                                                                          | 4       |
|      | دلیل ابن ما جہسے                                         |          |          | تفسيرا بن كثير كى عبارت                                                                           | 1       |
| 44   | مقدى امام كية يجهي فاتحريته بيده                         |          | 190      | صحابة امام كية يجيميسورة فاتحم                                                                    | 9       |
| 27   | دلیل نسائی شریف سے م<br>مقتدی خاموش سے                   | 40       | ,,,      | برهن کومنع کرتے تھے                                                                               |         |
|      |                                                          |          | 11       | تفسيركشاف كالمضمون                                                                                | ١.      |
| 46   | بہت سے علمار و فقمانے م<br>نقلید کو جائز نکھا سے         |          | 14       | دلائل بخاری سے                                                                                    | 11      |
| 46   | یک امام کی تقنید کمیوں کرتے ہیں                          |          | 14       | بغیرقراً ان کے رکعت ہوجاتی ہے                                                                     | 11      |
| 44   | بب جاروں غرامب حق ہیں ،<br>توان کے مسامل بھی حق ہوں گے ؟ | 44       | 11/11/11 | حصنور نے مقتدی ہونے کی م<br>حالت میں فاتحہ نہ بڑھی کے<br>اگر مصلی فاتحہ نہ بڑھے تو تماز ہوجاتی ہے | 11"     |
|      | لوان مساس عي مي مون م                                    |          |          | ارمصلى فالحرة بره مع تو تماز بوجاتى ب                                                             | 10      |

| صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نرشمار | صغح    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                               | نمبرخمار |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 24     | زیرناف با تھر باندھنے کی تیادلیا ہے<br>مزان موسیم اللہ ۔ ملے جاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41     | 44     | ایک مسئله میں دوخص اختلان<br>کریں توایک مسئلہ صیحے ہوگا                                                                                                                                                                                                                             | 44       |
| 27     | نماز میں ہم القد آہستہ پڑھنے<br>کی کیا دلیوں ہے۔<br>نماز میں آمین آہستہ کہنے کی کیا دیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | YA     | غيرمقلدايك المام كى تقليد } كوشرك كيتية من                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 44     | اگرمقدى آئين دورسے كمے تواللهم<br>أكرمقدى آئين دورسے كمے تواللهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80     | man    | رفعیدین مریفی کیادلیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 42     | كياتقليدكرنا شرك ہے -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44     | 46     | یہ حدریت سلام کے وقت )<br>ہاتھ اعقانے کی نہیں ہے }                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۱       |
| 40     | غیرمقلد کھی تقلید کرتے ہیں۔<br>غیرمقلدا ترھی تقلید کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1    | pr.    | اعتراض کسی رفعیدی کی مخصیص کے اور کا کھنے کے اور کا کھنے کی کہ میں ۔ کے اور کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے اور کی کھنے کی کھنے کے کہ | 44       |
| · ~ 44 | فى نفسك كاترجراً ستررها كانس بعد الفسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Proper | تراوی کی آتھ رکھتیں ہیں یا بیس ؟<br>تراوی کی احادیث                                                                                                                                                                                                                                 | 44       |
|        | كاترجدايني مى ذات كاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 40     | المحتراد كيرهض المح خلاف ورزى                                                                                                                                                                                                                                                       | 40       |
| 4-     | امام كے بي تحصي قرأة مذكرو ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵-     | 44     | صبح کی نماز کے بعد نفل بستیں)<br>بڑھنادرست سے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                |          |
| -4-    | اعتراض جنفی حدیث کے بجائے ا<br>اقوال ائمہ برعمل کرتے ہیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۱     | 4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l .      |
| 41     | ا حناف كوحديث برعمل مقصود المنتقد المن | ar     | ۵۱     | کیا جادل مزامب می شفی<br>مذمب کو ترجیح دی ؟<br>غیرمقلد کہتے ہیں کہ امام                                                                                                                                                                                                             |          |
|        | به مادی صدیث را ج ان کی<br>مرجوع کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ۵۳     | الوصيفه قياس كرتے كھے )                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 41     | / 3 / 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | ۵۵     | صحابہ و تابعین کے زمانہ میں ا<br>تعلید بند تھی اس نئے بدعت ہے ا                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 24     | ابل حدست عمام حديوں كے مانخوالے كوكہتے بيں يابعض المنخوالے كوكہتے بيں يابعض احاديث مانخ والے كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۴     | ۵4     | تبکیر تحریبہ کے دفت ماتھ ، ا<br>اصابے کی کیا دلیل ہے ؟                                                                                                                                                                                                                              | ויק      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

### سبب تالیف

بندة عاجز جملہ برادانِ اسلام کی خدمت میں المتماس کرتا ہے کہ دلائی شرعی
جارہیں۔ اول کتاب اللہ - دوئم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا مگر جمان کرتے ہیں۔ مگر کے مدی ہیں اور اہل اسلام چاروں دلیلوں کو مانے اور ان پر جموجاروں دلیلوں پر عمل کرتے ہیں۔ مگر دی ان کے مرعی ہیں اور اہل حدیث ان مسلمان اسبب اپنی لاعلی کے دہ ان کے طریقے کو باطل کہتے ہیں۔ اور وہ ان سے ہر مسئلے سے شوت سے لئے آیت کر ممیہ اور حدیث جموع طلب کرتے ہیں۔ اور اکثر مسلمان اسبب اپنی لاعلی کے کرمیہ اور حدیث خدمت سمجھ کر اہل اسلام کی ان سے مغلوب ہوگران کے طریقہ کوا فقتیار کر لیقتے ہیں۔ اور دوسرے سافان کو سے مثل آف آب کے واضح کیا ہے ۔ تاکہ ہر سامان ان دلائل کو دکھ کر امان اور اسلام پر مضبوطی سے قائم اور دائم رہے اور خدائے و حدد اللہ اس سکین کو ہمیں دین خدمت میں در خرا و سے مدد فرا ور سرطرح سے مدد فرا ۔

آمین شمرآمین

# امًام کے بیجھے قرآہ نہ کرنے کے دلائل قرآن میٹ رقان جمید سے

(۱) سوال ملکس آیت میں اللہ تعالیٰ لے مقتدی کو قرآت کے وقت خاموش رہنے کا حکم کساسے ؟

جواب ، فَا سَتَمِعُوا لَهُ ، يہ جَامِعطُوف عليه ہے ، وَانْضِتُوا يہ معطوف ، اور معطوف ، اور معطوف عليه اور معطوف کا حکم ايک ہى ہونا ہے ، جيسا کہ وَا طِيْعُوا اللّٰهُ وَا طِيْعُوا اللّٰهُ وَاطِيْعُوا اللّٰهُ وَاطِيْعُوا اللّٰهُ وَاطِيْعُوا اللّٰهُ معطوف عليہ ہے ، اور واطبعوا لا سول معطوف آيت كريمين واضح اور دوست ہوئے كہ ابعدارى كروالله كى اورالله كى دسول كى ہروقت اور ہرمال ہيں ۔ وَإِذَا قُرِئُ القوان فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا بِي بِي عَلَى بِي حَكم ہے كہ امام كى ہرطال بين ۔ وَإِذَا قُرِئُ القوان فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا بِي بِي عَلَى بِي حَكم ہے كہ امام كى ہرطال بين ، وَإِذَا قُرِئُ القوان فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا بِي بِي عَلَى بِي حَكم ہے كہ امام كى ہرطال بين ، وَإِذَا وَرِئُ القوات اس جيزكو بين الله كا في ہے . الله علی طرح جانے ہيں ان كے لئے اشا ہى اشامہ كا في ہے .

(۳) سوال علا اس مجد ایک یہ بھی سند مروقا ہے کہ اس آیت کاعام مروناکس لفظ

جواب - إذا سے عموم تابت ہے ۔ نشا پدا جمال کی وجہ سے حاصرین وسامعین نہ سیجے بہول تو تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اذا تین قسم کا بہوتا ہے ۔ مسجھے بہول تو تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اذا تین قسم کا بہوتا ہے ۔ اقد آل اذا سے عام بہونا وقت کا اور جگہ کا نابت کرتا ہے اس کو محققین اہل عرب

شرطید اور طرفید کہتے ہیں۔ مثال وَاذِ اقری القران فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا اس آیت یس اِذَ اسے وقت اور جگہ مرادید بعن جب بھی سی جگہ قرآن بڑھا جائے۔ بعنی بس وقت بی رات ہویا دن جس جگہوا و شہر ویا قرید مکان ہویا مسجد جہاں بھی پڑھا جا وے تواس و قت اس كوسنو اورخاموش رسو- اس آيت مع عموم مون ميس كوني ابل علم منكرنهي واسط واسط ك اس آیت کے معنے سے عموم ثابت ہوریا ہے۔

دويم اذا سے سے کا بہت جلداور فورًا موجود بونا ثابت ہواس کو اہل عرب

مفاجات كمت بس مثال

وه توایک خوفاک آواز سے اور وه توایک دم سران میں جمع ہوجائیں کے۔ فَا نَّمَا شِي زُنْجِرَةٌ وَاحِدُةً فاذاهم بالشاهرة

یعنی اسرافیل علیال الم کی مھونک سنتے ہی فورا میدان حشریں عاصر ہوجائیں کے اس مثال سے فور ا حاصر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

سيويم جس إذا سع وقت كالمخصوص بونا ثابت بواس كومحقق الماعرب فقط ظرفيه

قسم مجم كورات كى جس وقت رهانب يوك

والليل إذا يغسل

بعنی رات کے اندھیرے کی وجہ سے سرستے پوشیدہ موجاتی ہے۔ اس مثال سے بھی خصوص نابت بهوا . بعنی خاص و قت . حاصل مطلب به کرمس حگراد اظرفیدا ورشرطید بهواس عكمهم موتاب . اورس عكم مفاحات ما فقط ظرفيه مواس عكم خصوص موتاب - قريش ك محاورات میں یہ امر مبل آفاب روسش ہے۔ اور سرابل علم اس قاعدہ کلید کو خوب جانت اور سمحصاب - جبساك مندرج بالاقرآن كينيون مثالون سے واضح اور روشن سے واس تقريركوسنة اس مدعی اور حاصرین فے عموم تسلیم کرلیا اور مان لیا ۔

(٧) سوال ١٤ ايك شبه يه كفي واقع بروتاب كدننايد بيآيت منسوخ برو؟

جواب اس كابه به كريه آيت شوخ نيس - اس د اسط كركونى آبيت اس كى اسخين. (۵) سوال ه ایک اورجی سشبه به تابیک شاید به آیت خطبه می یاردگفرین نازل بولی بود جواب اس كاب بے كريہ آيت مكى ہے - يعنى مكرين نازل بوئى ہے - اور خطبدرسط خداصلی الدوسلم نے اوّل مربید طیتب میں بڑھا ہے۔ اور کفار جمار نہیں بڑھے تھے اور سنماز کے وقدت سجرس جاتے تھے توصا ف معلوم ہواکہ یہ آیت خطب میں یا رو کفارس بنیں نازل بولى اورة كس قرآن شريف من كول آيت به كدو إذا قري القران كو خطب من يا رد کفارس نازل ہونا ثابت کرے اورکسی اہل علم کو اس امریس شک وسٹیہ ہیں کہ جوزیا دہ

تفصیل کی حاوے ۔ (٢) سوال ٤٠ ايك اورجى مشبه واقع بوتاب كه فَا قَدَءُ وَا مَا تَنَيسَوَ مِنَ ٱلْقُرْانِ ترجمه " برصوتم است كوتوآسان بوقرآن سے ؛ يعنى اے ايمان والو ! جوآست تمارے زد كيك آسان اورخوب ياد بواس كويرهواس سے وجوب قرأت فائح مقدى كوملوم

جواب . اس آیت کریم میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس سے مقدری کوفائخ ير صنے كا حكم نابت ہو بلكه اس آيت ميں لفظ مكا سے عموم ہونا تابت ہے . اور وَإِذَا قَرِى الْقُرْانُ الإله فِي اليت فَاقْرُءُوا الإكومضوص كرديا ب يعنى جس وقت مفتدی بهو خاموش رم و اورجس وقت اکیلے بهو پڑھو اس امر کاکونی صاحب علم منکریس ہر سمجھدار اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اور عاقل کے لئے اشارہ کافی ہے . (>) سوال مد ايك تبديه بيه وتاب كه فَاقْرَءُ وَاللهٰ اور وَ إِذَا قُرِي ٱلقَرْان الهٰ

ان دولون آیتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے؟

جواب . فَا قَدْءُوا الْح سے بڑھنے كاعموم مابت بور باہے . اور و إِذَ اقْدِيُّ القران الخ سے مخصوص مابت سے بعنی جس وقت امام بڑھے اس وقت قرائت مذہر مو باقى وقت يره صوبركز تعارض نبيي.

(٨) سوال مداس عكدامك اورجى شعبدوا قع بوتاب - وه يدي كمكتبور من بآواز يرصف كى كس آيت سدا جازت تابت بويى ؟

جواب - لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - (ترجم) " نبي كليف دياالله كسى بھى نفس كومگراس كى طاقت كے بموجب " يعنى جس كام كوانسان كرسكتا ہے واس كام كے كرنے كا اللہ تعالى حكم ديتا ہے۔ اور جس كام مے كرنے سے انسان مجبور بہوتا ہے اور نہيں رسكا اس کام کا عکم اس برنہیں کیا جاسکتا۔ اور بدامر بالکل ظاہر ہے کہ اگر طلبہ کو خاموس رہنے کا عكم كيا عاوس توه حفظ قرآن شريف كرنے سے مجبور ہونے ہيں اور حفظ ميس كرسكة -لس ان کواس وجہسے بلند بڑھنے کی اجازت دی گئ اور بیمتند ابل علم سے نزدیک بالکل واصنع اور روسن ہے۔اس میں زیادہ دلائل پیش کرنے کی صرورت نہیں۔ مگر کھر بھی چیز

لعنی ابن عتب اس فرماتے ہیں کہ يهآيت واسطے سننے اور حيكار سنے نماز قرصى من نازل بوتى -

حصرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ أتخضرت صلى التدعليه وسلم كم سجها مك قوم لے بڑھا ہیںان کی ممانعت کے لئے یہ آيت نازل بوني - وَإِذَا قُرِئُ الْقُرُّانُ

ا حاديث مذكوره بالأآيت كم متعلق اورنقل كرمًا بهول ملاحظهمول. تفسيردر منثور فوله وَإِذَا تُسَرِي الْقَارُانُ الْحَرَجُ الْنُ جُرَبِعِ وَ اِبْنُ مُنَدِرِ عَنِ ابْنُ عَتَباسٍ . وَ إِذَا فَرَى الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَـهُ وَا نُصِتُوا يَعُنِي فِي الصَّالُوةِ الْمَفْرُوصَةِ اَجْعَرِجَ بُنُ مُسْرِدُوْ يَهُ عَسِن الْبُن عَتُ إِس قَالَ النَّهِ يَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَكَّمَ فَقَرَءَ وسَد ومَّ خلفة نزلت واذا قرى القران المراقي الم

سردون والبيمي في حراج عن عبرالله بَنِ مُغَفَّلِ انْكُمْنَلَ كُلَّ مَنْ سَمِعَ وَجَبَعَلَيْهِ الْإِسْتِمَاعَ قَالَ اِنَّمَا نَزْلَتُ هٰذِهِ الْاَيْةَ وَلِدًا قُرِئُ الْقُرْآنُ فَا سَتَمِعُوا لَهُ وَا نُصِتُوا فِي قِرَاءَ قِوَالا مَامَ وَإِذَا قَرَءَ الْإِمَامُ فَاسَتَمِعُ وَا نُصِتُ مامَ وَإِذَا قَرَءَ الْإِمَامُ فَاسَتَمِعُ وَا نُصِتَ

جب امام پرسے توسن اورجبكاره . عن ابن مشعور انك صلى باضعابه فسر معَ ناسًا يقرّءُون خطفة فلما الصّرت قال اما ان لكم ان تفهموا ان كم ان تعقلوا وإذا قرى القران فاستمعوا لك وا تصير كما امركم الله الله .

اخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَاطِّبُوانِي فِي الْمُولِي الْمُ وَسَطِ وَابْنُ مَرَدُو يَهُ عَنَ اَبِي وَابْنِ مَرَدُو يَهُ عَنَ اَبِي وَابْنِ مَسْعُودٍ اثَّهُ قَالَ فِي الْقِرْانِ عَلَا الْمَرَتُ خَلَفَ الْإِمَامَ الْمُصِتُ لِلْقُرْانِ كَمَا أُمِرَتُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ عَلَا وَسَيَكُولِي كَمَا أُمِرَتُ خَلَفَ الْإِمَامَ الْمُصِتُ لِلْقُرْانِ كَمَا أُمِرَتُ مَلَقَالًا وَسَيَكُولِيكَ ذَاكِ فَالَّا وَسَيَكُولِيكَ ذَاكِ الْمُمَامُ الْمُمَامُ

نُحْرَجُ ابْنُ أَبِى شَيْبَةُ عَنْ زُنِهِ ثَاسَ قَالَ لَا قِرَءَ ثَمَّ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَاحْرَتُ إِبْنُ إِلَى شَيْبَةَ عَنْ أَبِى مُرْيِرَةً قِالَ قَالَ النَّبِي صَلَّحَ الله عَلَيْهِ وسَلَّم إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَيُوء لَمَّ بِهِ

مجائد فی فرایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے ایک شخص نے بڑھا میں اس سے لئے یہ آبیت نازل ہوئی۔ مصررت عبداللہ بن مغفل سے مصررت عبداللہ بن مغفل سے مرائد بن مغفل سے مرائد بن مغفل سے مرائد بن مغفل سے قرآن کو مسالکیا قرآن کا اس برسننا واجب ہے جواب دیا کہ یہ آبیت اسی بارے جواب دیا کہ یہ آبیت اسی بارے میں یعنی امام کی قرآت کے بارے نازل ہوئی۔ اے نخاطب نازل ہوئی۔ اے نخاطب

ابن سعود صحابی نے اپنے دوستوں کے ہماہ ماز بڑھی ۔ بس ساکدلوگ ان کے بیھے برط صدید ہیں ۔ نماز سے فارغ ہونے سے بعد فرمایا کہ کیا حال ہے ہماداکہ قرآن کو ہیں سمجھے اور جب قرآن بڑھا جا دے توسنو اور جب رہو ۔ جبساکہ اللہ تعالیٰ نے چبکار ہے کا حکم فرمایا ہے ۔ کا حکم فرمایا ہے ۔ کا حکم مرمایا ہے جبکارہ جبساکہ تجھ کوقرآن میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان امام کے بیجھے جبکارہ جبساکہ تجھ کوقرآن میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان میں امرکیا گیا ۔ کیونکہ نماز میں خداکا دھیان کی بیے ۔ اور تیرے لئے امام کی بیے ۔ اور تیرے لئے امام کا برٹر صناکا فی ہے ۔

مصنرت زید بن ابت فرات بن کد امام کے جیجے قرآت نہیں۔ حضرت الوہر برہ دمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرایا کہ آئے صرت مسلی اللہ علیہ وحلم فی فرایا کہ آئے صرت مسلی اللہ علیہ وحلم فی فرایا کہ احام اس لئے بنایا جاتا ہے

فَإِذَا كُتُر فَكَبُّرُوْا وَإِذَا فَسَرَعَ فَانْصِتُوا۔

وَانْحَرَجَ إِبْنُ الْيِي شَيْبَةَ عَنَى جابِرٌ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِزَاءَةُ الْإِمَامِ

وَ أَخُرَجُ ابْنَ شَيْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَوَّلُ مَا أَحُدُ ثُوالُقِرَاءَةُ خُلَفَ الْإِمَامِ وَكَا لُوا لَا يَقْرُءُ وَنَ \_

وأخْرَجَ عَيْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَٱبُوسَيْنَحَ عَنِ العَالِيَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صلى بأصحابِهِ فَقْرَأُ وَقَرَءَ اَصْحَابِهُ

خُلُفَةُ فَلَزَلَتُ هُذِةِ الْآيَةَ وَإِذًا قُـرِئُ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا . فَسَكَت الْقُوْمُ وَقَسْرَءُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . أنْحَرَجَ أَبُو شَيْخِ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ

كَانَتُ بَنُوْالِسُوَائِيلُ إِذَا قُوَأَتُ أَمُهُ مُ مُنْهُمُ اَ جَا بُوهُمْ فِكُولُ اللَّهُ ذَلِكَ لِهُ ذَلِكَ لِهُ ذَلِكَ لِهُ ذَلِكَ لِهُ ذَلِكَ لِهُ ذَلِكَ اللَّهُ مُّنَّةِ قَالَ إِذَا قَرِئُ ٱلْقُرَانُ فَاسْتَتِمِعُوالَهُ

تفسيرور المعاني ميسيد :-وَالْايَةَ دَلِيلٌ إِلا بِي حَنِيفَةَ رَضِي الله عَنْهُ فِي اَنَّ الْمُقْتِدِي لَا يَقْوَءُ فِي سِرِّيَّةٍ وَلَا جِهُرِيَّةً لِأَنَّهَا تَقَتَضِي وَجُوْبَ

ا عراصوں کے جوابات کہاس کی افتدا کی ماوے ۔ جب وہ تکبیر كي تم بعى تكبيركمو - اورجب وه يره لوتم جيك رسو

حصرت جابوسے روایت سے کہ انکھر صلى التدعليه وسلم نے فرمایاجس کے لئے امام ہو۔اس کے لیے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔

حصرت ابراہیم سے مردی ہے کہ آب نے فرمایاکه امراول دا بجار جوکه توکون نے بیداکی ده قراكت خلف الامام ب اور ميلي لوك قراك ہیں کرتے تھے۔

حصرت ابى العالية سے روایت بے کہ تبی أكرم صلى التدعليه وسلم البين اصحاب سميسائة ممازيره رب عقر حب بى اكرم صلى الدعليم نے بڑھا تو آپ کے تھے کار نے تھی بڑھا توكيريه آيت وإذا قرئ القران نازل مولى جس كارجمه سهم جبكه رها جاوے قرآن س سنوتم اس کواور جب ربونس جب بهوکسی قوم اور کھرامام کے بیکھے نہ پڑھا۔

مصرت ابن عرض سے روایت ہے کہ بی السل میں جب ان کے امام بڑھتے مقے تووہ جواب دیتے تھے اُن کاپس الندتعالی نے اس أمت سے کے مروہ جانا اور فرما یا کرب قرآن شريف برها جاوي توتم سنوا در جيب رمو -

اورامام ابوحنيفرم كالتير أبيت دليل ب كمقتدى جبرى وسرى نماز مي زأت به كرے كيونكہ يہ آيت عام طور برحكم كردى ہے

خاموش رسنے كاخواد نماز ميں ہوياغيرنماز سرحال میں سنٹا و احب سے اور تحقیق دلهل غيرنمازمس قائم بوكني كهسننا وربه سنناجائز ہے بس جبری نمازس جیکارسا۔ بحال خود باقی ریا اوراسی طرح بوشیده نمازس مھی ۔اس سے کدامام سمارا بڑھ رہاہے ۔ اس تول کی تا ئیدمیں قرآن کی آیت دلیل ہے كرامام كے بیجھے تھے نہ بڑھا حاوے . مجا بڑ نے کہاکہ انصاریس سے ایک شخص نے انحصرن صلى الشعليدولم مے يحقے مرتصا بس آبت وَ إِذَ ا فَرِئُ الْقُوالُ الْأَلْ الْأَلْ الْمُولِيُ اورابن جرير وغيره حصرت ابن مسعود س روایت کرتے ہی کہ حضریت ابن مسعود نے ايين دوستون كونماز يرطال توسناكدلوك ان کے ہی مرصے ہیں جب مازسے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم نہیں مجھتے کہ جب قرآن برصاحاوے توسنواورجب رمو جسیا كدالله تعالى تم كوهكم فرمار يهيس ابن شيبه زيدبن تابت روايت كرت بن كرحضرت ما بات نے فرمایا کہ امام کے بھیے قرات نہیں ہے اور يرحضرن الوبرسرة سے روایت ہے کہ اطر صلى التدعليدولم مع وما ياكدامام اس لي ساياليا ہے کہاس کی اقتراکی عبا وے جب وہ مکبر کھے تم يمي كبيركهو جب وه قرأت تتروع كري تم جيدرمو حب جابرانس روايت سيك المخضرت صلى التدعلية والم في فروا ياكرس کے لئے امام ہوسی قرآت کی قرآت مقدی كى سے عب يہ بات صحيح بول توموانق فاعدے مقابل كآيت فاقرؤ واما تكيتر وعوم

الإستماع عِنْدَ قِرَءَة القَرْانِ فِي الصَّلُوة وَعَيْرِ هِيَا وَقَدْقًا مَ الدَّلِيلُ في غُيرها عَلَى جَوَازِ الْمُسْتِمَاعِ وَ تَرْكِهِ رُفَيْهَا عَلَىٰ خَالِهِ فِي الأَنْصَات لِلَّهِ هُو وَكُذَّا فِي الْإِخْفَاءِ لِعَذْ نَابِاتُكَ يَقُرُعُ ويُويدُذُالكَ آخَسَارًا بُمْدِفَقُدُ أنحذ خ عَبُدُبْنُ حَمْدِ و ابْنُ حاداء تمرو السهدي في سننه عن مجاهد قال قرا رَجُلٌ مِنَ الْا مَصَارِخَافَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّالُوةَ فَنَزَلَتُ وَإِذَا قَرِئُ الْقُرَانُ الْحُ وَانْحَرِبَ ابْنُ جَرِير وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنَ مُسْعُودِ ٱتَّ لَهُ صَلَّى لِهُ سَمِعُ أَتَاسًا يَقُرِءُونَ خَلَفَكُ فَلَمَّا انْصَرَفَ وَالَ أَمَا أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَعْقَلُوا وَإِذَا قُرِئُ أَلَقُّوْاتُ قَالَمْتُمْ عُوالَكُ وَالْصِيْوُ الْكُمَا اَمُرَكُمُ اللهُ وَانْحَرَجَ ابْنُ أَلِيْ شَيْبَةً عَنْ زَيْدِ بُن ثَابِتِ قَالَ لَا قُرامَ يَعَلَّفُ الْاهَامِ وَ ٱنْحَرَجَ ٱيْضَاعَنَ أَنِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَللتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لَيُؤُّدُّمُ بِهِ فَاذَا كَتَّزُ فَكُتَّرُوا وَإِذَا تَسَرَءَ فَأَنْصِتُوا وَ ٱنْحَرَجَ ٱيُضًا عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَـاحُ إِمَّامٌ فَقِراً مَّ الْإِمَامِ لَهُ قِدَاكًا - وَهُذَا الحكد يُثُ إِذَا صَحْ وَجَبَ أَنْ يُخْتَصُّ عُمُومُ تَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَا قَدَءُ وَامَاتُيْسُرُ وَقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاصلوة الآبقزاة علے طرثقه الخصيم مُطَلَقًا فَيُحْرُجُ الْمُقَتَدِى وَعَلَى طَرْبَقَنَا

ا يضًا لِأَنَّ ذَٰ لِكَ الْعُصُومَ قَدْ تُحصَّ مِنْكُ

الْبَعْضُ وَهُوَ الْمُدُرِكِ فِي الْرُكُوعِ

إِجْهَا عًا فَجَارَ الثَّخْصِيْصُ بَعُدُلُّا

بِالْمُقَتَّلِي بِالْحَدِيثِ الْمَلَّ كُورِ - وَ

كذا يخمل قوله عكيه السكام الممشي

صَلَوْتَهُ فَكَبِّرُثُمُّ الْحَدَّ مُنَاتَيَسُّرَ

مُعَكُّ مِنَ الْقُرانِ عَلَى غَيْرِ حَالَةِ الْإِ

تَتِلُاء جَمُعًا بَيْنَ الادِلَةِ بَلْ قَدْ

يُقَالُ أَنَّ الْقِرَاءِةَ ثَا بِتَنْهُ مِنَ الْمُقْتَدِي

سُرُعًا فَإِنَّ الْقَرَاءَ لَا الْامْسَامِ قِدَاءَةً

معتدى كاخود سرها أويه دوقرات ايك نمازس شرعامنع بي

ابن عباس رضی الله عند سے مردی ہے کہ
اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سلمان
مازمی بات چیت کرتے تھے ۔ اور اپنی
حاجتوں وظاہر کرتے اور ایک خص آنا تو نمازلوں
سے یہ جیتاکس قدر بڑھی اور کس قدر باقی ہے
تو وہ جو اب بی کہتے اننی ۔ بیس الله تعالی
فورہ جو اب بی کہتے اننی ۔ بیس الله تعالی
عامی آیت کو نازل فرمایا ، اور ان کو نمازکی
حالت میں قرآن بڑھئے کو منع فرمایا اس لئے کہ
مقتدی بہتر ہے ) امام ابو عنیفہ اس آیت
مقتدی بہتر ہے ) امام ابو عنیفہ اس آیت
مقتدی بہتر ہے ) امام ابو عنیفہ اس آیت
جیکا رہے کیونکہ امام کا بڑھنام تعدی کا بڑھا

تفسير روح البيان المنافية عنه كان المسلمة وَن عَبَاسٍ وَضِى الله عَنْهُ كَان المسلمة وَن عَبْل الأول الم في في الآيية يستكلمون في العشاؤة ويا عسرون المسلمة ويا في السرّحس المنجوا عبد المنجوا عبد ويا في السرّحس المنجوا عبد والمنه ويا في السرّحس المنجوا عبد والمنه وكسم بعقولون في المنهون في المنهون في المنهون في المنهون في المنهوزي والمنهوزي والمنه

بهديس مقترى امام مع يحقير بالكل نه يره خواد امام سرى نماز برهتا بو ياجرى . اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے مقتدی پردوام واجب فرملت بي ايك سننااوردوس حيك رسنا ارسننا فوت بوكاتوجيكارسنا باقى رب كابطور وجوب مع . وجراستدلال کی بید ہے اس آیت میں عموم ہے قرآن کا سنناا ورخاموش رسنا كلام ندكرنا كيونكداعتبار عوم كا موتاب مذكة خصوصى سيب كااوراس کے علاوہ ایک جماعت مفسرین کی کہدری ب كرآيت عدم قرأت نعلف الامام كے بارسےمین ازل ہوئی ہے اس وقت کے لوگ المصرت صلى التدعليه ولم كي يجهي مرصة تھے۔ اور صرادی نے قرارت خلف الامام کے شان زول کو ہی صبح کہا ہے صاحب اشباه في كراكد امام الوصنيفة تم معتدى كى طرف سے قرات كوسا قط كيا .اس ليے كه امام کی قرارت سے خلط منہ ہو۔ جس سے خلیان ہوجساکہ جامع از سرشابدہے اس مقتدى كاير صامكروه تحريمي بهاورسيى معے ہے جیساکہ شرح ابن مالک میں ہے۔ حصرت على رصنى التُدعنهُ في فرمليا حس في امام مے بچھے بڑھااس نے فطرت لعنی حبب التُدتعاليٰ نے آیت مَصَاعُولِلنّاسِ كوذكركيا توبلحاظ تعظيم قران مجيك تلاق سے وقت چیکارسنے کا حکم فرمایا - مذہبیا كم كفار قريش اورمشكين كاقول تصاكر قرآن كوندسنواور بالمصفرك وقت غل جهاؤ

الْإِمَامِ تِدَاً ةَ الْمَأْمُومِ فَلِا يَقَرَءُ خَلْفَ الْإِمَامِ سَوَاءً اسْرُ الْإِمَامِ أَمْجُهُرُ لِأَنَّا تَعَالَى يُوْجِبُ عَلَيْكُ أَمُ رَيْنِ الْإِسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ فَإِذَافَاتَ الْإِسْتِمَاعِ بِقِي الْإِنْصَابِ وَاجِبًا وَجُهُ الْإِسْتِدُ لَالِ آنَ الْمُرَادُ بِالْإِ لنَصَاتِ الْمَامُورُبِهِ وَاتِّي كَانَ هُوَالنَّهُ عَن الكلام لاعين القراءة للكن العينرة بعَمُوْم اللَّفُظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَب عَلَى أَنَّ الْحَمَاعَةَ مِنَ الْمُفْسِرِين قَالُوا إِنَّ اللَّهُ سِنَّ نَزُلِتُ فِي الصَّلَوْةَ البخاصكة حينكاكاكوا يقسرة ون اكْفُرُانَ خَلُفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلُهُ الْحَدَادِيُ فِي تَفْسينِون آصَتَحُ تَالَ فِي الْإِنْسَاعَ أَسْقَطُ أَ يُوْحَنِيْفَةً الْقِزَاءَةُ عَنِ الْمَامُومِ مِلْ مَنْعَاثُمُهُا شَفَقَتُ عَلَى الْإِمَامِ وَدَفَعًا لِلتَّخليطِ عَلَيْه كَمَا يُشَاهَدُ بِالْحَامِعِ الْأَزْهَرِ اِنْتَهَىٰ - فَقِرَاءَةُ الْمَامُومِ مَكُرُوهَةً كزاهة التّحربي وَهُ وَالْحَصَحُ كَمَا في شُرْح الْمُجْمَعِ لِابْن مْلِكِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَرَءَ حَلْفَ الإمام فَقَلُ أَنْحَطَاءَ الْفَطْرَةَ أَي أَسْتُهُ تفسرا بن كثنر

لقيرابن لتر نَّهَا ذَكَرَ تَعَالَى آنَّ الْقُرُانَ بَصَابُرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى يَ وَرَحُمَةً وَامَرَ تَعَالَى بِانِصَاتٍ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اعْظَامًا و بِانِصَاتٍ عِنْدَ تِلَا وَتِهِ اعْظَامًا و احْتَرَامًا لَا كُمَا يَحْتَمِلُ لَا كُفَّادِ قُرُشٍ وَانْهُ شَرِكُونَ فِي قَوْ يَالِمُ مُلَاثَلُهُ عُوْلًا وَانْهُ شَرِكُونَ فِي قَوْ يَالِمُ مُراتَسُهُ عُولًا

لِلْمُ ذَالْقُوٰانِ وَالْغَوُنِيْهِ وَالْكِنَّ يُؤُكِّدُ ذَا لِكَ فِي الصَّالُوةِ الْمَكُنُونَةِ إذَاجَهَزَالُامَامُ كُمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ مِن حَدِيْتِ الى مُوسى اللا شَحَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَ مُربِهِ فَإِذَا كُ تَبُرُوا وَإِذَا فَسَرَاءَ فَأَنْصِتُوا وَكُذَا رِوَا جُ ٱۿؙڶؙٵٮۺۜڹؘڹڡؚٮؙ۫ڝؘۮؚۺۣٵؚ۫ؽۿؘۯؠؗۯؖڰ أيضا

صححه ، مسام ابن حجاج عَنْ أَبِي نَعِيْمُ وَهُبُ بِنِ كِيْسَان أَتَّه سَمِعَ جَابَرَبَنَّ عَبْدِاللَّه يَقُولُ مَنْ صَلَى دُكَعَتْ لَـ مُرنَفَّزَاءُ فِيهَا بأم القُوْانَ فَلُم يُصِلُ إِلَّا وَرَاءَ الَّا عَامِ هُذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحُ (رواه ترمذي)

اس کی تا تیدایک دوسری صدیت سے اور بردتی ہے۔ عَنْ جَابِرِقَالَ قَالَ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ إمَامُ فَقِرْأً قُ الْإِمَامِ لَهُ قِرْأً قُ

ان سے ثابت ہے کہ امام کے بیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تفسيركشاف = وَإِذَا قَرِينَ الْقُرُّانِ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَانْصِتُوا ظاهرة وجوب الاستماع وقت قِرَاءَةِ الْقُرْانِ فِي الصَّالُوةِ وَعُيْرِصَالُوةٍ -تنسيرمدارك . وَإِذَا كُورِيُّ الْقُرُانُ فَا شُتَمِعُوالَهُ وَانْفِيثُوا

ليكن اس كاسياق كلام دلالت كرتا ہے كه اس کانزول نماز فرصی جبری سے بارسیس مواجبياكمسلم نے استے صبحے میں روایت كى سے - ابوموسى استرى جومى الى بى روكيتے بي كما تخصرت صلى القد عليه وسلم نے فرماياكم جيكونى تمهاراا مام بنايا جاوي تواس كى بيردى رد اورحب وه التراكير كمي عمى التراكبركمواورجب وه قرارت سرع كري توتم جيد رمود اسى طرح المحاب منن مثل الوداؤد وابن ماجه ونساني وترمذي ويراس حرست كونق كرتے بي اورسلم ابن حاج اس مرسيت كوسجيح كهرربيس -

الونعيم ومصب بن كيسان سے دوايت ہے انہوں نے جابرین عبداللہ صحابی سے سنا . فرماتے تھے کہ جوکوئی ایک رکعت بھی اليسى يرهص من الحديث برهم موتواس كى نماز ہیں موتی گرام کے بی عصے بوجاتی سے يه حدمت حسن اور مالكل محم سے (تر ندى)

حصرت جابرمنسے روایت ہے کہ دسول التدصلى الترعليه ومم في ارشا دفر ما ياكرس ستخص كاامام مروتواس امام كى قرأت كوياسى ستخص کی قرائت ہے۔

ظا برحكم اس آيت كايد به كد قرآن تجيد پڑھتے وقت یاغیر نماز میں تلاوت کے وقت جيكارسنا اورسننا داجب ب

ظاہراس آیت کا قرآن شریف پرھنے مے وقت سننے اور جبکا رہنے کو واجب لَعَدَّكُمُ تَرْحَمُونَ وَ طَاهِرُهُ وُجُوبُ الْإِسْتِمَاعِ وَالْإِنصَاتِ وَقُت قِرَاعٍ الْقُرْانِ وَ غَيْرِهَا وجُمُهُ وُرالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ غَيْرِهَا وجُمُهُ وُرالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ الله عَلَىٰ الله عَلَىْ الله عَلَىٰ الله عَلَ

کرتا ہے۔ اورجمہور صحابہ رضی التر تعالیٰ عنداس طرف گئے ہیں کہ اس کا نزول استماع مقتدی کے بارے میں ہوا۔ ان تفسیروں ہی ام کے چھے قراءت کرنے منح کیاگیا ہے۔

#### دلائل بخاری شریفی سے

(۹) سوال ماکس حدسیت سے است ہے کہ مقتدی کی رکعت باوجود ترک کرنے قرائن سے رکوع میں شامل ہوجانے سے کامل ہوجاتی ہے ؟

جواب کتاب بخاری شریین صفحه ۲۷ سطر ۱۵ مطبع اجمدی باب اخ ا دکتے

دَ ونَ الصَّعب -

حَدَّ ثَنَا مُنُوسَى إِبُنَ اِسَمِعِيلُ قَالَ مَوَهُ وَهُ وَ لَا تَعْلَمُ وَهُ وَ هُ وَ لَا تَعْلَمُ وَهُ وَ هُ وَ لَا تَعْلَمُ وَهُ وَ لَا يَعْلَمُ وَهُ وَ لَا يَعْلَمُ وَهُ وَ لَا يَعْلَمُ وَهُ وَ الْحَسَنِ عَنَ الْاَعْلَمُ وَهُ وَالْحَسَنِ عَنَ الْالْعُ عَلَيْهِ وَمِا لَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُ وَ وَالْحَعْ فَ فَدَرَكَعَ قَبُلَ انْ وَسَلّمَ وَهُ وَ وَالْحَعْ فَ فَدَرَكَعَ قَبُلَ انْ وَسَلّمَ وَهُ وَ وَالْحَعْ فَ فَالَّ وَسَلّمَ فَقَالًا فَا لَا تَعْلَمُ فَقَالًا وَالْا تَعْلَمُ فَقَالًا وَالْا تَعْلَمُ فَقَالًا وَالْا تَعْلَمُ فَقَالًا وَالْا تَعْلَمُ وَالْحَالِمُ وَسَلّمَ وَهُ وَاللّهُ حِبْرُهُا وَلَا تَعْلَمُ فَقَالًا وَالْا تَعْلَمُ فَقَالًا وَالْا تَعْلَمُ فَقَالًا وَاللّهُ وَسَلّمَ فَقَالًا وَاللّهُ وَسَلّمَ فَقَالًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالًا وَاللّهُ وَلَا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَسَلّمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْلُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

علیہ وسلم کو دی تو آپ نے حصرت ابی بکڑے کیلئے دعا فرمانی کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے شریب ہونے کی حرص کو زیادہ فرما وے۔ اور دو مانہیں یعنی جو قرارت قبل ازرکوع ترک ہوگئی ہے۔ اس کی وجہ سے

جمله می رشین اور محققین کا اس مدسیت پر اجماع واتفاق ہے کہ دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بکری کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہ فرایا ۱۰ ورنہ ہی اسخ مبلیل القدر صمابی نے دوبارہ نماز کو پڑھا۔ بس نا بت ہواکہ دکوع میں مل جانے سے با وجود فاتحہ نہ بڑھنے اور فوت ہونے قرآت مے دکھت ہوجاتی ہے۔ اس میں کسی ذی علم کوشک نہیں اور منداس کی ذیارہ تفصیل کی صرورت ہے۔

حاصل مطلب ؛ بخاری شریف کی اس حدیث سے بیمسکد بخوبی نابت ہوگیا کہ مقتدی پر قرائت واجب نہیں ۔ اگر مقتدی پر قرائت داجب ہوتی توحصنور سلی الڈ علیہ کم حصرت ابو برائ كوصرور دو بارنماز يرصف كاحكم فراتے جونك واجب نبس تقى اس لئے ان كو روباره پڑھنے سے منع قرمایا - نیز ووحدیثیں اور بیش کرتا ہوں تاکہ بیمتداور آفتاب سے زیاره روشن برجادے۔

> حديث اوّل عَنْ زُنْدِ بُنِ ثَا بِتُ قَالَ تَعَرَجُتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابن مَسْعُود مِنْ دَارِهِ إِلَى المُسْتَجِد وَرُكْعَ الْإِمْامِ فَكَبِّرَعَبُدُ اللَّهُ وَ رُكُعَ وَرُكَعَتُ مَعَهُ شُمَّ مَشَيْنًا رَاكِعِينَ حَتَّى إِنْتَهَيْنَا إِلَى الصَّعنِ حِيْنَ رَفْعَ الْقُوْمُ رُءُوْسَهُ مَ فَلَهُا قَصْبَى الْإِمَامُ الصَّالُوةِ قُمْتُ وَأَنَا أَوَا لِي لَهُ اَدُولِكُ فَاخَذَ

> عَبْدُ اللّه بِيَدِي وَالْجُلُسَنِي ثُمَّ

تَكَالَ إِنَّكُ قُدْ أَدُرُكُتَ .

روایت بےزیدین تابت سے کہ یس حضرت عبدالتدابن مسعور محيمراه اسے کھرسے محدیس بنجااورامام رکوع میں تها جصرت عبداللدين مسعود في عبيركهي اوردكوع كيا بجرائم في ركوع كيا بحرائم دكوع ہی کی حالت میں مل گئے۔ اس وقت قوم نے اين سرول كواتهايا جب امام في مازكولورا فرماليا تويس لنا تصفى كااراده كيا ماكرمي ایتی تماد بوری کرط -اس لئے کرمی تے بہلی ركعت من قرأت نبس مرهي مي البي الم عبدالتداب مستود نعمرا بالمصكرا اور بتصاديا اور مرفرما ياكه بيشك تيرى تماز بوكئ

رواهالسهق اس حدیث سے دومینے ٹابت ہوئے ۔ اوّل یہ کہ مقدی پرقراکت واجب ہیں اس سے كوئى عاقل مجھ دارمنكرنبين - دوسرا يەمستلە تابت بواكد عبدالله بن مسعود في فريدبن ثابت كومنع فزماياكهم مت برهوتومها ف معلوم بواكه اكرمقدى دكوع مين شركب بوجاد ي اس کی نماز بالاتفاق ہوجاتی ہے۔اس می سی تسم کی کمی نہیں رہتی۔

حدیث دوسری کتاب نسال صفحه به مطبوع مطبع انصاری دیلی

مصرت زيربن ابت روايت كرتي بي توكد كاب وى درول ندمل لندمل الدعيد م تصري سوال كيا كركيا لمام ك كسي من من قرات من العني الم من من الم

أَتُّهُ سَأَلُ عَنْ زَيْدٍ بُنِ ثابب عَن الْقِدَاءَة مَعَ الْامَام شَىٰوَء

كسى ركعت مي قرأت نيس -(١٠) سوال ملاکس مديث سے ابت بے كر حضريت رسول الدصلى الديد ولم نے مرمن وفات من حضرت الوبر صديق رصى الدعن كي على نمازيرهى وورمقدى بون كى حالت ين سويه فالحركون يرها ؟ جواب يكتاب كارى صفى ١٢ سطر> اصطبع احمدى

جس وقت دیمیمارسول الندسلی الشرعلی کم کو مصرت ابو بکرهد این رصی الندعن برید میرسلی کرلیا که حضور مسلی الندعلیه وسلم تشریعی کارسیم بس فَلُمَّا رَاحُ اَبُوْ يَكُرِ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأُوْمَاءَ النَّيْهِ النَّبِي صَلَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَايَتَاخَرَ الْحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لَايَتَاخَرَ الْحُ

توحضرت ابو بحرا بي يحي سنن ملك توحضور اكرم صلى الدّعليه وسلم في حضرت ابو بكر مديق رصى الله عند كواشاره فرما ياكه يهس مرتفير و ربود لعنى تم بى نماز برهاؤ .

شایداجمال کی وجہ سے پوری حدیث شریف کا مطلب حاصری نہ سی جھے ہول آو تفصیل اس حدیث کی یہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کو مرض وفات یعنی آفریم جس بیاری میں حضور صلی اللہ علیہ و کم نے وصال پایا ۔ اور د نیا سے فائی کو چھوڑ کر جنت الفردوں کی جانب تشریف فرما ہوئے تو اس بیاری نے سخت کم رور کیا یہاں تک کر حصور کارم صلی اللہ علیہ و کم فصرت علیہ و کم نے حضوت الو بکر صدیق رصی اللہ علیہ و کم فیصرت الو بکر صدیق رصی اللہ علیہ و کم فیصرت الو بکر صدیق رصی اللہ میں اللہ علیہ و کم میں میں میں اور جملہ میں بیاں کا اس حدیث پراجماع ہو چکا ہے ۔ بقیہ حال دومری کو کر یہ کر تا ہوں ۔

كتاب ابن ما جرصفحه ٨٨مطيع مجتباني سطر١٦

قَالَ ابْنُعِتَاسٌ وَ الْحَذَرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مِنَ اللهِ مَا يَعَمُ مِنَ كَانَ مَنِ لَكَعَ اللهِ مَا يَحَدُنُ كَانَ مَنِ لَكَعَ اللهِ مَا يَا مَا يَعُو اللهِ حَدِلًا -

عنه نے پڑھی تھی اس کے آگے دسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔

عاصل ان دونوں صدیقوں سے یہ ہواکہ اگرمقتری پر قرات وا جب ہوتی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ و ہم قرات شرع سے بڑھتے اس واسطے کہ آپ مقتری متھ بعد میں ا مام بنے جب آپ نے اوّل سے قرات شرع نے فرائ بلکہ جہاں تک حضرت ابو بکرصدیق دمنی النہ عنہ نے بڑھی توصا ف معلوم ہواکہ مقتدی برقرات واجب نہیں ، ورند دسول اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم صرور پڑھتے اس کا کوئی ذی علم منکر نہیں ، اورضوراکم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ عنہ کے بی میں اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بی قرات کا پڑھنا مقتدی کی صالت میں کسی بھی حدیث سے تا بت نہیں ، اورند ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی خوش کے نزدیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔ بلکہ علما کے محدیث نے دیک خاموش دہنا تا بت سے ۔

جملہ اہل اسلام سے نزد مک رسول اکرم صلی الته علیہ وسلم سے میر فعل اور ارشاد کے موافق عمل کرنا ہرانسان پر لازم ہے۔ جب رسول خلاصلی الشه علیہ وسلم کا مقدی کی حالت بیں خاموش رسہ الته علیہ وسلم کا مقدی کی حالت بیں خاموش رسہ اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاب سے تو پڑھنا قرآئے کا مقدی کی حالت میں فعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا۔ اس وا سطے صحابہ عشرہ مبتر = رصنی اللہ تعالی عنہم نے مقدی کو قرآئے کرنے سے سخت منع فر وایا ہے۔ تائید کے لئے مع حوالہ کتا ہوں۔

كتابكشف الاسرار عَنْ عَبْدا دلته بِنِ دَيدِ بُنِ اسْكُم عَنْ اَبِيهِ قَالَ كَانَ عَشَرَةً مِسِنَ اصْحَابِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اصْحَابِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهُونَ عَنِ الْقُرَاءِ تِهِ خَلَفَ الْامَامِ يَنْهُونَ عَنِ الْقُرَاءِ تِهِ خَلَفَ الْامَامِ الشّكَ النّهِ عُن الْقُراءِ تِهِ خَلَفَ الْامَامِ عَدُ الله بِنْ عَوْفٍ وَسَعُلُ بِنُ وَقَاصِ وَعَبُدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ وَذَيْدُ بِنُ شَابِتِ وَعَبُدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ وَذَيْدُ بِنُ شَابِتِ وَعَبُدُ اللهِ بِنِ مَسْعُدُ وِ

خلیفہ الت عضرت علی رقم اللہ وجہ خلیفہ رابع اور حصرت عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ اور حصرت معدد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ اور حصرت معدد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حصرت زیرب خلیمت معرفی اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبد من عبد اللہ عنہ اور حصرت عبداللہ بن عبد الله عنہ الله عنہ الله عام بڑھی ہے۔ مگر بعد منع بو نے کے ترک کردیا ، اور میر صفے سعے منع کہا ،

اس دعولی کے شوت کے لئے حدیث بیش کرتا ہوں ۔ کتاب الطحاوی مطبع مصطفائی ۱۲۹

روایت سے علقہ رمنی الدی دسے اس
نے روایت کی حصرت بن سعود رمنی للہ
ان سے انہوں نے فرمایکاش کہ جوا مام کے بھیجے قرات
پڑھے اس کے منہ میں مٹی تصردی جانے
روایت کیا ہے اس کولمی اوی نے اور مولما
میں امام محمد نے اور اسسس کی سند
حسن ہیں ۔

باب قرائت فلف اللم محد ثنا أكبو بكرة قال حدث ثنا أكبو بكرة قال حدث ثنا أبو بكرة قال حدث ثنا أبي بحث منعا ويتة عن أبي المنطق عن علقمة عن ابن مستعود فنال ليت الذي يقرء كلف اللهام ملح فنمة من السنواب روا أله من السنواب وي وفي المناه من السنواب وي وفي المناه من المناه في المناه في وقا المناه في المناه في والسنادة حسن المناه في المناه في

(١١) سوال ٣ كس مدست سے ثابت بے كداكر مصلى فاتحدنہ بڑھے. بلكه كوئى اور سورة بڑھ لے قرآن سے تواس کی نماز ہوجاتی ہے ؟

جواب: كتاب بخارى صغه ١٦ سطر١١ مطبع احدى

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَما يانى اكرم صلى التدعليه وسلم في واسط وَسَلَّمَ لِلْاعْتَدَا فِي إِذَا مُتَمَّتَ إِلَى كَاوُن والحكي جبس وقت كَفَّرا بهوتونمازس الصّاديّة فَكُيّر شُمّ إِ قَدَء مَا تَيسَّرَ يِسْ بَيرِكِهِ تُومِيرِ شِورِ فِي آسان بُو ساتق ترے بعنی جو تھے اچھی طرح بادمو مَعَلَظُ مِنَ الْقُرَّانِ.

(روادا فاری)

ماسل سے بخاری کی صربیت سے بخوبی ثابت ہواکد بغیر فاتحہ سے نماز ہوجاتی ہے يربيمسكاراً ت سي بهي ثابت ہے ۔ فاقتر وُوا عَا تَيْسَوَ مِنَ الْقُرْان الس يرصوتم اس يشكوم أسان بوتم كوقرآن سے . لفظ ملاعموم تابت بوتل ي اله السوال الماكس مرسف سے ثابت ہے كه اگر مصلى تنہا نماز ميں فاتحد ندر في تواس كى تمار ناقص بروتى ب

جواب : كتاب بخارى صفحه المطبع المحرسطراول

نبس نمار کامل ہوتی اس شخص کی جو حَدَّ شَاعَلِيَّ بِنُ عبدا بِلْهِ قَالَ فالخدنه يربط رحس وقت بواكيلا) حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ حَدَّ ثَنَا التَّوْهُرِيُّ جملہ علمائے محققین کے نزدیک عَنْ مَحُمُودِ بْنِ الرَّبْعِ عَنْ عَبَادُلّا اس عبكه لك نفى وصف كى كرريا بُن الْصَامِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سے نہ جنس منازی ۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاصَلُوةَ لِمَنْكُمْ

يَقْرَء بِفَا يَحَةِ ٱلْكِتَابِ.

ابل عرب محاوره مين بوست بين - لا غُلام طريق في الدَّاد رَجب بين غلام توش طبع مكان من واس محاورہ تے بموجب حد ست شریف کے یہ معنی بوں گے كرنبين نماز كامل استخص كى جوفاتحه مذير مص بيس وقت بهواكيلا . شايداجال كى وجه سے قارئین نہ مجھیں۔ تو تفصیل اس اجال کی یہ ہے کہ خبرلاکی کا مِلَتْ مقدرہے اوركا مِلَة كى ظرف محذوف سب تقديرعبارت يول بوكى لاصلوة كامِلَة اذاكانَ وتحدة لمن لم يقرء بفايت في الكتاب اسعبارت كمعنى يهيل كرنس ماز

کامل اس خف کی جس نے فاتحہ کو نہ بڑھا ہوجیں وقت ہومصلی اکیلا اور یہ قاعدہ جملہ محققین سے نزد کی مسلم ہے کوئی ذی علم اس سے انکارنہیں کرسکتا ۔ اور علمائے محقین محققین سے نزد کی اس محققین کے نزد کی اس محد بیت سے مرا درسول اکرم صلی اللہ علیہ وہم کی اکیلا نمازی ہے سند اور تا نید کے لئے دلیل بیش کرتا ہوں ۔

كتاب ترمذى صفحه ٢٨ سطر١١ مطبع مجتباتي -

كما امام احمد بن عنبل في معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم كا صلوة ليمن للمريق، موردي ما بفاتحة الكتاب سه وه شخص مرادسه مواكتاب من وه شخص مرادسه مواكيلانما زيره عنه كه مقتدى اله

ایک اور دلیل کامل لکھتا ہوں جس سے بخوبی نابت ہوجاو ہے کہ اس حدیث سے مراد رسول خداصلی اللہ علیہ و کم کی اکبلا نمازی ہے منہ مقتدی .

كتأب الوداؤد مطبع قادرى دبلي سفحه ١١٨ سطراا

روایت ہے عبادہ بن صامتہ سے فرایا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں
کامل ہوتی نماز اس شخص کی جونہ بڑھے
فائحہ اور زیادہ کو بعنی کوئی آبیت ۔
کہاسفیان سے یہ حکم خاص ہے اس
نمازی کے حق میں جو اکبیلا نماز بڑھے
سنگہ مفتدی ۔

حَدُّ ثَنَّ قُتَيْبَةً ابْنُ سُعِيْدِ
ابْنِ السَّرْحَ قَالَا مَا سُفَيَانَ عَنِ
النَّرُهُ رِبِّ عَن مَحْمُ وَدِ بُنِ
النَّرُهُ رِبِّ عَن مَحْمُ وَدِ بُنِ
النَّر بِينِع عَن عُبَادَة البُنِ
السَّامِين يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيّ الشَّامِين يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيّ صَلَاةً لِمَنْ لَمُ يَقُلُهُ عِلَيْهِ وَسَلَمُ وَالكَلا صَلَاةً لِمَنْ لَمُ يَقُلُهُ عِلَيْهِ وَسَلَمُ وَالكَلا فَصَاعِدًا قَالَ سُفَيَان لِمَنْ يُصَلِّى وَحُدَةً

اس حدیث سے دومیت نے نا بت ہوئے۔ اول یہ کہاس حدیث سے مراد منفردمعلی ہے ۔ اس واسطے کہ ملاناکسی اورس کا فاتحہ کے ساتھ مقدی پرکسی اہل علم کے نزدیک جائز نہیں۔ اورلفظ فصاعدًا سے ملاناکسی آیت کا فاتحہ کے ساتھ شابت ہورہ ایم سئلہ کہ اگر اکیلانمازی فاتحہ نہ بڑھے تواس کی نمازات ہوتی ہے۔ دوسرایہ مسئلہ کہ اگر اکیلانمازی فاتحہ نہ بڑھے تواس کی نمازات ہوتی ہے۔ ہوتی ہے واسطے اس قدر کا فی ہے۔

ولیا صحیح مسلم سے اس ولیا میں میں میں میں میں اس کے اس مربیث سے تا بت ہے کہ مقتری ہیں اس کے

خاموش رہیے ہ

جواب - كما بمسلمطيع لول تشور صفحه ١٢ اسطر١١ -

اورزی حدست جرائی کے دوامت کرتے ہیں۔ کوسلیمان سے وہ روا بہن کرتے ہیں۔ قارہ سے زیادتی سے جس وقت پڑھے۔ امام قرآہ ایس چیب رہوتم۔

حَدَّثَنَّا إِسَحْقَ بَنُ الْبَرَاهِيمَ الآخر وفي حَدِيثِ جَرِيْدٍ عَنْ سُلَمَان عَنْ قَتَّادَةً مِنَ الزِّيَادَةَ وَإِذَا سُلَمَان عَنْ قَتَّادَةً مِنَ الزِّيَادَةَ وَإِذَا قَرَءً فَا نَصِتُوا -

اس مرید یش محصے و قدت قرائت پڑھنے امام کے خاموش رسنا مقدی کا بخوبی فریت میں مشال مصابی مقدی کا بخوبی فرید میں مثال سے اس مستد کوروشن کرتا ہوں ،اہل عرب

محادر العمي بولتے ہيں!-

جس وقت طلوع بهوآ فيآب بس دن

ادْ اطْلَعَ الشَّمسُ فَالنَّهَارُ لَوْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اسی الرن اس محاور ہے کے موافق اس صربت کا ترجید بہدے کہ جس وقت امام قرات پڑھے بس مقتری خاموش رہیں ، حاصل یہ ہواکہ جس وقت آفقاب طلوع ہوتا ہے اس وقت کسی بھی عاقل کو دن کے ہونے ہیں شک وشیہ نہیں رہتا ، ایسا ہی رسول خلا سلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک سے نابت ہواکہ حب امام قرات پڑھے تو مقتدی کے خاموش رہنے میں کسی عاقل کو بھی شک نہیں ہونا جا ہیئے ۔

علامہ ملاعلی قادی گے جو مصنف مرقات سرح مشکوۃ ہیں۔ اور فاضل اجل ساہ ب عینی وغیرہ نے یوں مخریر فرمایا ہے کہ امام مسلم سے علمائے محذین نے لفظ ف شخوا میں بحث کی اور امام سلم نے اس حدیث کی سند صفرت صلی الشعلید کم سند بہنچائی ۔ اور عدیث کی اصبح ہونا اور راویوں کا ثقہ ہونا نا بت کیا ۔ ب علمائے میں بہنچائی ۔ اور عدیث کاصبح ہونا اور راویوں کا ثقہ ہونا نا بت کیا ۔ ب علمائے مسلم مطبح کشوری سحدیث کاصبح ہونا اسلیم کرلیا ۔ اور امام سلم نے باواز بلند فرمایا بھا بسلم مطبح کشوری سحدیث کا سطر کا فقال کھ کے عیث کی صحیفی (ترجہ) پس فرمایا امام سلم مطبح کشوری سحدیث اس کے عدیث ہونے کے فیک نصف نوب نے اس کے عدیث ہونے میں کوئی شک بنیں ہے ۔ بس طرح حضرت آدم علیہ التدام کو پروردگا وعالم نے حکم دیا تھا وکوئی شک بنیں ہے ۔ بس طرح حضرت آدم علیہ التدام کو پروردگا وعالم نے حکم دیا تھا کیا تھا ، دیکھئے آبیت مذکورہ میں گندم کا کوئی ذکر نہیں ہے ۔ مطلب یہ تھا کہ آدم میں گندم کھا تین گے بالکل اسی طرح حضوراکرم صلی اللہ درخت کے قریب جائیں گے اور نہ گندم کھا تین گے بالکل اسی طرح حضوراکرم صلی اللہ درخت کے قریب جائیں گے اور نہ گندم کھا تیں گے بالکل اسی طرح حضوراکرم صلی اللہ علیہ درخت کے قریب جائیں گے اور نہ گندم کھا تیں گے بالکل اسی طرح حضوراکرم صلی اللہ علیہ درخت کے وقت ناموش رہی جب

خاموش رہیں گے توسورہ فائخہ ادراس کے علاوہ کچھی نہ پڑھیں گے۔ البذرا امام کی قرائت کے وقعت مقدی کوسورہ فائخہ نصاف انماز ادرسب کے پڑھنے کی ممانعت ہوگئی ساور قول حضرت ابی ہر رہ کا اِقْدَء بِھا فِی نَصْبِ کے اِسْدِ کے مرابعہ کا اِقْدَء بِھا فِی نَصْبِ کے بر

كَتَّابِ مُسَلِمٌ مَطَّبِعِ كَشُورِي صَفَى ١٩٩ سطر ١٩٠ وركها الم مالكَّ في اس مجداقراء كم معنى تُدَبَّرُ فِي نَفْسِكُ مِن يعنى فكر كر توابين دل مِن . فكر كريف كوكونى عاقل قرات نہيں كہتا -

## د النيل ترمزي شريعي

(۱۲۷) سوال کس حدیث سے نابت ہے کہ مقدی امام کے پیچھے فاتحہ نہر صے تواسی نماز ہوجاتی ہے واتحہ نہر مص

جواب. كتاب ترمزي مطبع مجتبائي صفحه ٢٧ سطر١١

تحقیق جلیل القارراوی الونعیم وسب بن کیسان نے سنا جا بر سٹے عبداللہ کوکہا جا بر سٹے عبداللہ کوکہا جا بر سٹے عبداللہ فے جس خص نے بڑھی جابر سٹے عبداللہ فے جس خص نے بڑھی دکھیت اور منہ بڑھا اس نے فائی کولیس نہ پڑھی اس نے مناز مگر سکہ ہووہ سکھے امام کے لیعنی مقتدی اگر منہ بڑھے فائی تواس کی معتدی اگر منہ بڑھے فائی تواس کی معتدی اگر منہ بڑھے فائی تواس کی معتدی اور فرمایا تر مذی نے یہ عدست سن ہے۔

حَدَّ ثَنَا إِسْخُقُ بِنَ مُنُوسَى الْأَنْصَارِيُ مَعَنَا مَالِكُ عَنَ إِلَى الْأَنْصَارِيُ مَعَنَا مَالِكُ عَنْ إِلَى الْعَلِيمَ وَهُبِ بِنِ كَيْسَانَ انَّهُ مَهِعَ لَعَيْمِ وَهُبِ بِنِ كَيْسَانَ انَّهُ مَهِعَ خَابِرَ بِن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ صَلَى حَلَى مَنْ صَلَى مَنْ صَلَى اللَّهُ الْمُ يَقُولُ مَنْ صَلَى اللَّهُ الْمُ يَقُولُ مَنْ وَرَاءً الْإِمْسَامِ لَكُونَ وَرَاءً الْإِمْسَامِ لِللَّانَ يَكُونَ وَرَاءً الْإِمْسَامِ اللَّهُ الْمُ يَقُولُ مَن وَرَاءً الْإِمْسَامِ اللَّهُ الْمُ يَعْمَى حَمْسَى صَحِيْحٌ ـ هَلَا مَن حَيْحٌ ـ هَلَا مَن حَيْحٌ ـ هَلَا مَن حَيْحٌ ـ

عاصل یہ ہواکہ جب بغیر پڑھے فاتح کے نماذ ہوجائی ہے تو مقدی کا فاموش رہنا ثابت ہوا ، اور حدست عبارہ جو کتاب ترمذی مطبع مجتبائی صغی اس سطر ۲۸ یں سے ڈٹ ک مُنَادِنَ اللاخِس وَ ہے یہ حدیث مسوخ ہے ، اور دَاذَا فَسُرِیُ الْقُولان الله یہ آیت ناسخ ہے ، اوراگر اس حدمیث کو منسوخ نہ مانا جا دے تو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم میں تعارمن بریدا ہوگا۔

۔ حَدَّ ثُنَاعَلَی بُنُ مُحَدِّدِ الا دوایت ہے جابر سے کہ فرمایا دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے واسطے ہو امام بس قرأت امام کی تعدی کے واسطے کا فی ہے۔

## اس تدست سعدم قراك اور اوركى حديث سعواجب بونا قرأت كاثابت بوا

## دليل الوداؤرس

(۱۵) سوال امام کی قرآت کے وقت مقندی کا خاموش رسنا کونسی حدیث سے ٹاست سے ۱۶

منواب مكتاب الوداؤرصفي ١١٩ سطره مطبع قادرى د.ى . -

روایت به سرت ابی برروی سے تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فارغ بوئے ممازِ جبر سے بعثی جس فارغ بوئے مماز سے برارہ اللہ علیہ وسلم نے بارسول اللہ علیہ وسلم نے بین کہا ایک شیخص نے برا رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلی

تحقیق کرمس کہنا ہوں کیا ہے میرے لئے کہ مناذعت کیا جا آموں قرآن میں کہا داوی نے کہ اس کے بعد کے لوگ ڈاکٹ بڑھے ہے دک گئے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھے ہم قراکت منہ

مرصی .

صديت دوسرى كتاب ابوداورصفحه ١٩ سطر٢٥

روایت سے عران بن حصین سے تعیق کر نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم نے تماز ظهر کی پڑھی ۔ پس ایک شخص سے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ساتھ ستیج است کر تبائ الا علی کو پڑھا ۔ پس شب و قت فارغ ہو ہے رسول الله صلی الله علیہ دم

عَنْ عِمْرَانَ بَنِ مُصَيِّنِ اَنَّى النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّىٰ الظَّهُرَ فَجَاءُرجُلُ فَقَرَءُ مَالِفَ هَيَّا الظَّهُرَ فَجَاءُرجُلُ فَقَرَءُ مَا فَرَغَ وَاللَّهِ السَّمَرُرُ بِإِفَ الْاَعْلَى قَلَمَ الْمَا فَرَغَ وَاللَّهُمُ السَّمَرُرُ بِإِفَ الْاَعْلَى قَلَمَ عَلَقَ الْمَا فَرَغَ وَاللَّهُمُ السَّمَرُرُ بِإِفَ الْاَعْلَى قَلَمَ عَلَقَ المَّا فَرَغَ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

نمازے تو آپ نے فرایا کہ تم میں سے سے بڑھا ماہ ایش میں سے ایک شخص نے کہا ہیں نے برا ماں نے کہا ہیں نے بھر فرایا کہ تم میں اللہ علیہ وسلم نے تحقیق بہی نتا ہوں میں کہ بعض تمہادا علیان میں ڈالتا ہے تھے کونماز میں .

بس ان دوان عدسيون سے مقترى كا خاموش رسنا بخولى تابت بوا .

# وليل ابن عاجرسے

(۱۲) سوال - کس مدیث سے تا بت ہے کہ مقتری امام کے بیچے سورہ فاتی مذیرہ صری

جواب - کتاب ابن ماجم مجتبائی صفی ۱۱ کُ تُنا اَبُوْ بَرِ بُنُ اَبِی شَیْدِیَةَ الْهِ یه حدست لمبی مید - آخراس کایه ہے - قَالَ

ا بن النوال ما بن النازع القران ، دریا فت فرمایا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے کس نے میرے بیجھے بڑھا ہے ، کہا ایک شخص نے میں نے ،اس کے جواب میں حضور اکرم صلی الله علید کی میرے بیجھے بڑھا ہے ، کہا ایک شخص نے میں نے ،اس کے جواب میں حضور اکرم صلی الله علید کی فرمایا کہ میں کہ جھے قرآن بڑھنے میں دقت بیش آرہی ہے کہ جھی گڑا کیا جا ما ہوں ، قرآن سے ، منازعت کی تفصیل می ثنین بیان کرتے ہیں کہ امام کو متشا برسبب مقتدیوں کے بڑھنے کے لگے یا امام سے قرآن میں فلطی ہونے لگے ۔ جو فعل نماز بڑھنے مقتدیوں کے بڑھنے کے لگے یا امام سے قرآن میں فلطی ہونے گئے ۔ جو فعل نماز بڑھنے سے مانع ہو ، اس فعل کورسول اکرم صلی الله علیہ کی لمے نے منع فرمایا ہے ۔ بیس مقتدی کا فانوش دمنا بخولی ثابت ہوا ،

دليل نسائي شرليف سے

(۱۷) سوال کس مدیث سے نابت ہے کہ مقتدی امام سے پیچھے خابوش رہے ؟ جواب کتاب نسائی مطبع مجتبائی صفحہ ۱۹ سطر۱۹

رواست سهایی برروسے که فرمایا دروال الدصالیات ملیدهم نے کہام ماس مقرد کیا گیا ہے کہ تماس کی افترا کردایی اسکی افترا کردایی بیروی کرد ۔ بس جس و قت امام کیسے تم بھی تکبیر کہو اور جس و قت امام قرآت پڑھے تو تم جیب رہو ۔

انْ مُورِدُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الله عَنْ الْمُعَالَمُ الله عَلَيْهِ وَمَامُ الله عَلَيْهِ وَمَتَمَّ اللهِ مَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

اس مدریث میری مقدی کا خاموش رسنا بخوبی ثابت ہوا۔ اس مضمون کی اور بہت سی حدیثیں ہیں ۔ لیکن بخوب طول ہونے کے تحریر نہیں کیں ۔ ملکہ بعض صدیثوں کو الخ اکھ کر لودی نہیں کھی ادر بعض مجگہ زیادہ تفصیل نہیں کی بلکہ ذی علم کے لئے اشارہ کافی ہے۔ ۱۸۱) سوال - بہت سے علمار و فقهار نے تقلید غرب کوجائز لکھا ہے مقلدین خواہی نخواہی کی جائز لکھا ہے مقلدین خواہی نخواہی کھینچ تان کراس کو داجب ٹھیرلتے ہیں -

جواب: جن علمانے تقلید مذہب معین کوجائز نکھا ہے۔ ان کے کلام سے
واجب کی نفی نہیں ہوتی کیونکد ایک شے کا جائز انتفسه اور واجب لغیری ہونامشخ
نہیں بلکہ کوشخص تقلید کو واجب لعینه کہتا ہو جائز کا لفظاس کے خلات ہی نہیں ۔
اس لئے کہ جمکن ہے کہ جواز سے مراد امکان عام ہو ۔ یعنی تقلید واجب اشتراک شئ نہیں ہے ، رہاس کا فعل اگر واجب ہو یا غیر واجب امکان عام دولوں کوشامل ہے ، ہاں جواز بحث امکان خاص البتہ وجوب لعینه کے منافی ہے ۔ چونکہ ابن حزم نے تقلید کو حرام انکھا ہے امکان خاص البتہ وجوب لعینه کے منافی ہے ۔ چونکہ ابن حزم نے تقلید کو حرام انکھا کے منافی ہے ۔ چونکہ ابن حزم نے تقلید کو حرام انکھا ہے کا کھا کہ سے تقلید حجائز اور ناجائز کو متحدا لحکم سمجھا تھا ، اس کی دد میں علما سنے جائز کو متحدا لحکم سمجھا تھا ، اس کی دد میں علما سنے جائز ساہ دلی اللہ علم میں ہے ۔ چنا کی شاہ دلی اللہ صاحب میں تب کہ تقلید غرب ہو گر خوام نہیں ہے ۔ چنا کی شاہ دلی اللہ صاحب می شامن ابن حزم نے جو تقلید کو حرام نکھا وہ غلط ہے ۔
حکوائم فعلط ہے ۔

پیوورنه تم کوید امراص جمانی پیدا بول کے توعاقل آدمی جس کوا بنی جان عزیز ہے اسطبیب اورڈ اکٹر کے حکم کو صرور مان لے گا اور اس کی مخالفت مرگز شکرے گا۔ بلکہ اس کی عدول حکمی کو باعث بلاکت سمجھے گا۔

على بذا لقياس مزابب اربجه كو تجيس . جار امام شل جار بهروں كے بي جواكب چشمریعتی شرنیت محدی سے بکلے ہیں۔ اور چاروں انمکے مسائل مجتہدہ مثل صاف ستقرے يان كے بين - اور باہم مسائل مجتمعه كا مختلف بهؤامثل اس اختلاف تأثیر كے ہے جونہروں کے یانی میں اُس کی زمن کے اٹرسے بیدا ہوگیا ہے۔ اور مقلدین مثل یانی مینے والوں کے میں ، اور محققین متل طبیب اور داکٹر کے ہیں ایس اس طور سے دونہر سی مختلف المزاج کے یاتی سے امراص حبهان کے بیدا ہونے کا قوی احتمال ہے ۔ اسی طرح دو مذہب کے محبتهده اور مختلف میں اختلاط کرنے سے امراص روحانی کے بیدا ہونے کاظن غالب ہے ۔ جیساکہ امراص جسمانی كاحال طبيب اورد اكر حانما ي اسي طرح امراض روحان كاحال علمائ محققين اورمحد تني حانتين بونكه علمائ محققين كولجرب سيديدبات نابت بوحكى ب كمعوام الرمطلق العنان كرديئے جائي توابني خوابش كے مطابق مسئلے اختياد كرنے كيس كے - بلك آمدى جانب سے بدفلن ہوکران کی شان میں معن طعن شروع کردیں گے اور اینادین و ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اسی وجب سے ایک مذہب کی اتباع عوام کو واجب تبلائی۔ اور بوجہ عذر معقول کے تقلب غیر شخصی سے روک دیا . بعنی سمتله می کسی کی تقلید اورکسی می کسی کی کر لی اس کو منع کردیا واقعی علمائے محققین کا تخرب بہت صحیح ہے۔اگروہ لوگ انتظام کونہ سکھلاتے تو یہ ہی حال بیش آ ماکر حنفی مذہب سے پاس حب جاندی سونے سے زبورات بہت ہوتے توسال كے حتم ير يوں كينے كا تاكہ ہم اس مسكلے ميں امام شافعي كے مذہب يرعمل كري كے اورزبورات میں زکوہ نددیں کے .اگر ماہ رمضان میں کھر قصدًا کصاکر روزہ توڑ دیتا تو کفارہ مة ويين كايبى بهانه كليرا تاكهم السمسلم من امام شافعي كى تقليد كريتي واور مارس کے دانوں میں اگر بدل سے خون رواں موجا ما ہے تو یوں بہانہ کرمے وصوت کرتا کیا مام شافعی کے مذہب میں وصنوباتی ہے۔ کیوں وصنوکریں -اور اگر کھانے کی زیادہ حرص بیدا ہوتی ہے توسوسمارہ الوہ ) اور لوم ری اور کو اور جو ہا جنگلی کھانے لگتا۔ اور بول کہتا کہ امام شانعی کے مذبهب مين يدسب حلال سے فوامخواه ممأن كوكيوں جھوري على مدالقياس شافعي المسلك أكرمس ذكر يالمس النسائركا مرتكب بوتا واس بهائه سد كرضفي غربب مي وثنو منس حاماً ووباره وصورة كرما - الرشفعة جوارى صرورت يرتى ب توحفى غربب بن كراس مستلمين اس كامقدمه قاصى كى عدالت يى دائركردتيا . اكرسابى خارىينت . كيدركيل مجھوا کھانے کوجی جا ہتا ہے تو مالکی بن کر ان کو کھا لیتا۔ پس اس خلط ملط سے بڑے

ع \_ في اورطرح طرح كے امرانس روحانى بيدا ہوتے كيونكه زمان خيركانس سے س زمانے کے بور جس رنگ وصنگ سے ہیں وہ سب کومعلوم سے اگر عوام کو تھوڑی سی سن وجهوت اسان كي مسائل بتاديية جائين توبقول سعدى سنياري .

به نيم بييندجو سلطان ستم روا دارد زنند سكريانش سزار مرغ بسيخ

ان كا كراد سوحانا وشوارنبين - اولا آرام طلبي اورخواسشات نفس برستي كا مادد يدا -، جادت كا - اور سروقت ايني خواسش كامسئله وهوند تارب كا -اسي وحبرس عقد الجيد من حصرت مولانا شاه ولى الله صاحب عصت بن :-

نَقًا اللهُ رَسَتِ الْمَذَ اهِبُ جَبِهِ النَاوِرِ مَرَاسِ حَقَدِ مُصِوا اور مَرَامِب مِثْ كُنَّ اور فنا ہو گئے . تواب ان ہی مذاہب اربعہ کا اتباع کرنا جماعت حق كالتباع كرنا باوران كم اتباع كي فرح سے کو یا کہ جماعت حق سے مکلماہے۔

العنة إلا هذ لا الأربعة كان اتباعُها ابنياعًا لِلسَّوَادِ الا عطم والخروج عنها خُدر وْحِيا عسِن السَّواد الْلاَعظمِ

حصرت شاه صاحب کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ جولوگ اُئمہ اربعہ کی تقليد سيرا خراف كررسيس وه رجمت عالم صلى التدعليدة مم محدار شاد كرا مي قَالَ رَسُول اللدنسلى الله عليه وسم ا تبعوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ اللَّهِ يَسُول صلى الله عليه وسم نے فر ما ياكه سوا داعظم ربيني جماعت حق كى اتباع كرد اكى صراحتًا خلاف ورزى كرد بيه بي جو

من ت خو فناک رسی بلاکت کے مترادف ہے۔ الما المراجة بدين كي عظمت ورفعت اس كي نظريس يا في منه رسي كي بلكرونية رفة وه أئمه سے برطن ہورا سے نفس کا مقلد ہوجائے گااور کھرود اسے کو آزادی کے ا سے دسم میدان میں پہنچا وسے گاکہ مجی وہ شیعہ کے مسلک کو بسند کرے گااور كجى دە نيجىرىدى رائے كوقبول كريسے كا -اكراس كاجى جايا متعد كرينے سكا -اكر مؤوب خاطر ہوا كالكونش بوتى مرعى كاكوشت كهاليا . الرطبيعت كوجوش بواتو دهول ستار طبلهاديكي كاراك سننے لگا كہمى شيعه كارفيق كہمى نيجريد كا بيرو بمجى ابن حزم كا مقلد الغرض حبب مذہب کے دائرہ سے قدم بڑھایا ۔ آخرالام غلطاں دیجیاں گراہی کے خندق من جایر ے کا بقول مولوی محمد حسین صاحب لاہوں کے وہ آخراسلام کو سلام کر منطقے ہیں ان میں بعض عیسائی ہوجاتے ہیں اور بعض لا مذہب ہوجاتے ہیں بیوکسی دین اور مرسب کے پابدتہیں رستے ادھراتیا دین وایمان کھو سکھے گا۔ ١٠٠) سوال . جب جاروں مزہب حق ہی تو ان کے مسائل مجتہدہ بھی حق ہونگے

كيركياده كدو مذبب تق كم مسائل طادين سے امراض روحانی به وجلنے كا احتمال بتلايا جا آہے ؟

جواب جق سے ناحق اور دوجیز جائز سے ناجائز بیدا ہوجا نامکن ہے اور اس کے نظام محسوسات اور غیرمحسوسات سب میں بکٹرت ہیں ۔ اگر چین خطوط نقوش كسى كاغذ يا دايوار براس قسم مع بنائے جائي جن سے تصويرذي روح كى شبن عاتى ہوتو جائز اور درست بے - اگروہ خطوط اور نقوش ملادیئے جائیں - اور ان سے تصویر کسی ذى روح كى بن جائے توده ملاد بيانا جائز سے . ايسابى متيت كے لئے ايصال تواب مالى بو يابرني درست ب اورتعين يوم بنفسه جائز مرجب الصال تواب كيسائة تعيين يوم ردى جائے تو برعت کی شکل پیدا ہوجاتی ہے۔ اور الگ الگ دونوں جز جائز تھے گرطادینے سے تاجوازی صورت پریا ہوگئی۔ یہی حال مذاہب اربعہ کے مسائل مختلف کا ہے۔ الگ الك سب حق بين. مرود مذمب مي مسائل بالم خلط ملط كردين سے يا تلفيق لازم ب آئے گی - یا مقلد سے مزاح میں بدعقید کی اور آزاد کی بیدا ہوگی اور بدوونوں امر شرعاز شت وزلوں میں۔ لیس خلط مط سے امراض روحانی کا بیدا ہوجانا مزور محتمل ہے۔ (۲۱) سوال- حبب ايك مستله مي دو تحض بالبم اختلات ومتعناد بيون تووه مستله ایک کامیحے ہوگا دوسرے کاغلط ہوگا دونوں کاحکم درست نہیں ہوسکتا۔ مثلاً ایک شے كوامام شافعي علال كيت بن اور فقى حرام كيت بن دونون كيونكريق بهوسكة بن جواب - ايك معنى تق كے يہ بين كداس كا عامل عندالله ماخود من بوكا بلدتواب كالمستحق مروكا عام ازي كدوه فعل نفس الامرا وحقيقت بك موافق مويا مخالف اوردوسرے معنی سے میں کہ موافق ہو پہلے معنی کے اختیار سے کہا جاتا ہے کہ چاروں فرمب حق ہیں۔ مجتبدين الين سأبل مجتبره مي عندالقد ما جوري - بعنى الدك نزديك اجرك مستحق بي خواه می بویاغلط می بونے می دو ہرا تواب ۔ غلط مونے می ایک تواب ایساہی ان کے مقلدین بھی اجر کے مستحق ہیں۔ اگرجہ وہ مسائل مجتہدہ نفس الامربعنی حقیقت کے خلاف بون - كيونكر بخارى و ملمين مغرت عبدالله بن عرف اور حصرت الوسريرة معموى بي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ معنورصلى الشرعليه وسلم تعارشا دفرايا جب ماكم مكم لكانے يرا ماده بولو وه وَسُلُّمُ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ الْحَاكِمُ فَانْجَتُهَدَ وَأَصَابُ قُلَهُ أَجُرَانِ إِذَا حَكُمَ اجتهاد كرك (خوب موج سيم كرفيد فَاجْتَهُدُ وَأَخْطَاءُ فَلَهُ أَخُدُ كري ) الرأس كا فيصله حق بجانب صحيح

وَاحِدُ ـ ہے تودوا جرملیں کے اگر فیصل صحیح بہوگا تو ایک اجر ملے گا۔ (بخاری مسلم)

دوسرك معنى كما عتبارس اول حق نہيں كہا جاتا ہے. بلكه اس وقت أَنْحَتّى دَائِرُو بَيْنَ وَهُ كَما مِاللَّهِ وَمِيل مَيْحَةُ الرَّمِياتُ خص من مقام من قبله نه معلوم بونے كى وج سے تحرى كرك بيني قبله كى سمت كوعور وخوص كے بعد كسى سمت كومتعين كر كے جارسمت نماز یر صفتے ہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جاروں حق پر ہیں۔ یعنی چاروں کی نماز درست ہوتی ہے اور تواب کے مستحق میں مالانکہ حقیقت سے اعتبار سے ایک ہی شخص قبلہ کی طرف نمااز يرها بوكا - ليكن ابنول في ابنى جانون مي اطينان قلب كرك ايك سمت اين لي مقرر كرلى تووه حق ب اس اعتبار سے يوں كسب كے كه أَلْحَقّ دُائِرٌ بينهم اور ص كاخلان مسائل اجتهاديدين اماموں ميں ہے۔اس قسم كا اختلاف صحابيس بھى تھا. حالانكەبد بات مسلم بے کہ کل صحابہ وقت پر تھے جبساکہ ارشاد نبی ملی الترعلیہ وسلم ہے۔

اً صَحَابِي كَالنَّحَوْم بِاليِّهِ مِ مِرت صى بمانندستاروں كمين جو بھى ان میں سے سی کی اتباع اقترام کر سکا وہ برایت یا فت

اِقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَ يُتُمُ

مردكا- (مشكوة)

يس جوجواب صحابة كے اخلاف كامعترص بيش كرسكا تووه بهى جواب بمارى مانب سے بھی ہے۔

(۲۲) سوال عفرمقلرصرات ايك امام كي تقليدكو باطل اور شرك كيت بي كيا ان كا یہ کمنا درست سے یاغلط ہے ؟

جواب: بيك آب يه بحديس كرتقليدكس كوكيتين وركونسي تقليد جائز ب اورکونسی نا جائز .

تقلیداس کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو بلاچوں وچرا بغیرکسی دلیل سے اُس کی بات كوقبول كرك اس كے بتائے ہوئے مسئلے كونسليم كرسے اپنامعول بنا لے۔ تقليدى دوسميس بس اول بير سي كمقلر كے قول بركونى دليل كونى حبت شرعيد بنو بلكه الله اوراس كرسول مت خلاف مواوراس كوبغيرسوج مجع قبول كربوك باوجود خدا اوررسول کے مخالف ہونے کے جیسے جاہیت کے زمانہ میں مشرکین عرب اینے باب داد اکی رسومات اور ان سے قول پر جے ہوئے تھے۔ جب کوئ ان کوحی بات بتأتا اور مجهاناً وه اس كےجواب يس يه كہتے ہم في اپنے باب دادا كو ايس كرتے ہوئے یایا ۔ هذا مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ آبَاءَنَا كے علاوہ اوركوئى دليل شركھتے ہوئے بھى اس كو صنرورى لازمى قرارديت تصے اوررسول التدصلی التدعلیہ وسلم سے منع كرنے سے باوجود

این آبائ رسوم کومنروری اوا کرتے تھے توالیسی تقلید بالاتفاق تمام علماء است کے ناجائز اور شرک ہے۔ اور شرک ہے۔

دوسرى تقليد يدب كه ناوا قف مسلمان جس في علم دين با قاعده كسى عالم سے نہیں پڑھا اس کوکسی شرعی مسکد کے معلوم کرنے کی صرورت بیش آتی ہے وہ کسی حتبر عالم سے پوچھے اور وہ عالم اس کا جواب خواہ صریح نص سے بعنی قرآن وحدیث کی كسى آيت سے دے ياكسى مدسيث وآيت سے استناط داجبہاد أ تمدمجبهدين كے قول سے دساوراس سندی دلیل سائل کونہ بنائے اوروہ سائل برون دلیل کے معجهاور ويجهاس كوقبول كرك اوراس برعامل بهوجائ توايساعاس مشركنين برسمهدارانسان اس كوجانا اور مجهتا بداور سرعالم بريه بات واصح اورروس ہے کہ ایک شخص نے جومسئلہ کسی عالم معترسے پوچھا ہے اور اس کو بالکل بقین واعتمادي كديه عالم جومستند بتائي كاوه التداوررسول التصلى التدعد وسلم محطم كي مطابق بهوگاا وربيه عالم قرآن وحدست كا مابراور وا قف بعدادريد بركز قرآن وحدث كے خلاف مذبتائے گاتو اليسے مخص كوبلادليل كے ديكھے اور مجھے عمل كرنا جائز با سائل كويه معلوم بهوجلت كرعالم خلاف شرع مستله بتا تابيدا ورقرآن وحديث كالورى طرح عالم جس بے تووہ سائل مركز السے عالم سے تدم سئلہ لوچسكا اور نہ اس کے جواب کوتسایم کرے گا جیسا کہ عوام کے حال کا مشاہرہ ہے ۔جن علم ا محو ودنسيادار صاحب غنسرض متبع خوام شات حلنة بين ان سه برگز مسئله نبي يوجهة اوران كي حق اور ميح مسئله كالجي اعتبار نبي كزية اكثر سائل جن ك عرض صرف التدورسول كے حكم كے دريا فت كرنے كى بے دہ السے عالم سے دريافت كرات بين جوحق يرست ديندار قرآن وحديث كوجانتا اور مجهتا موتو ليسي سائل كي تقليد بالكل حق اور درست بهاور زمان صحاب رصوان التدعليهم اجعين سے ليے كرآئ مك مسلمان وابل علم وايمان السي تقليد كرتے رہے بن اور بدنوع تقليد بحكم بروردكا روسنت رسول التدصلي التدعليهوهم فرمن بيه حبس كالحكم قرآن شريي من موجود مع حس كو برورد كارعالم لے اس طرح ارشاد فرمايا . فانستَ أوا أهل الذكر إن كُنْ تُعُرُلا تَعْلَمُونَ - اس آيت بين فاستناواصيغه عام بهام افرادات كوهم فرطيليه (ترجيم) مم كو جوبات معلوم نبس ب وه جانت والوس سے لوجھ لو" اورابل علم سے سوال كراويهم بسيغدام بسيجو فرلينه كانبوت ب اورلفظ أهل الذكراسم عنس ب جس كا داحد اورجع براطلاق بوتاب اوريه مكم سب كوب كرجس ابل الذكريعتى ابل علم اله عاره ۱۷ روع ۱

سے جا ہے پو چھ لو . جا ہے کسی واحد شخص سے ہر ہرمسکلہ پو چھے لیے یا کوئی مسئلکسی عالم سے اور کوئی کسی دوسرے عالم سے بوجید لے - بہلی سورت کو تقلید بخصی کہتے ہیں کہ اپنی سرمشكلات ديني كوايك شخص منحص سبيراكيا بلكجس سعابا يوجها بيا بيردواون سخص تقليد ين داخل بس جوآيت مذكور فَاسْتَلُو الله سے فرص بوئى اس آيت سے حكم مطلق مي سب افراد فرصنیت میں برابر ہوتے ہی جس کسی فرد برعمل کرے دوسرے فرد برعمل کرنا واجب نہیں رستا عزص آيت نے مطلق تقليد كوفرص كيا سب اور تقليد دونوں طرح بي خواه تمام مسائل ذي كوايك عالم سيمعلوم كركے عمل كرسے يامتعدد علماء سيمعلوم كركے عمل كرسے كوئى عقلمندر سمحدارانسان جس كوالترف ادنى فهم بعى عطا فرمايا ب وه ايك عالم معترك بتائح بوت دین مسائل برعمل کرنے والے کو برعتی دمشرک نہیں کدسکتا اور تماس کوحرام کہے گا اور جو الساكي وه مجنون لا يعقل ہى ہوسكتا ہے كيونكه شرك. فرض كى صديعے كير فرض كے تحت شرك كس طرح بوسكما ہے يہ محال ہے عقلًا و نقلًا كمالت كا حكم ابل علم سے معلوم كر كے عمل كرف كا ہو اوروہ شرك بھی ہويد كيسے ہوسكتا ہے۔

بعض بے علم ناسم عصر جو یہ کہتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد اہل کتا ب ہیں یہ قول ان کا غلط اور محض جہالت ہے۔ وہ لوگ اصول قرآن اور قاعدہ دین سے نا واقعت ہیں اصول قرآن باتفاق تمام است كاعتبار عموم الفاظ كابوتاب من كخصوص واقعدكا - يادر كهيئ تقليد تخصی فقہ میں نہایت صروری ہے کیؤکہ مختلف الحدیث میں عمل کرنے کے لئے بھروری ہے کہ ان مختلف روایات میں سے کسی روایت کو ترجیح دیکرعمل کیاجائے اگرتطبیق بعنی بالم مطابقت بوجلئ توبهترب الرمطابقت مكن بنو توكيراس مي ايك روايت كو ترجيح دے كرعمل كيا جائے بشرطيكه روابت ميں علاقہ نسخ كابنو-

الحاصل جس روايت بريجي عمل كريس كے تواس كو قابل عمل قرار دينا برا كي عالم كاكام نہيں بلكہ ان علماء ربانيين كے لئے مخصوص ہے جو قرآن وسنت مے علوم ير كامل مبارت ركھتے ہوئے كال ندين كے وصف سے متصف بھی ہوں اورعقل وقہم زبروتفوى مين درجة بلندر كصة بون اورمقاصد شريعيت تك أن كاذبين بيوريج سكتابواور احكام دعلل كابابمي محيج رابط بهى قائم كرسكت بون -بيسب اومان برعالم من بين ملة اورائمدار الجديس يبصفات امام الوحنيفروس كاللدرج كي يائ جاتى بس اورائد خلاشي مي اكترصفات مذكوره موجود تهيساس لية ائدادبعه مس سيرسي ايك امام معين كي تقليد صروری ہے۔ کیونکہ ان میں بہ شرائط مذکورہ بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کے تو منکر نہیں مگر تقلید میں محصتے

ببت دينداد كا وصف

یدان کی علطی ہے۔ ان کے دلائل کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ مسئلہ تقلید کو تسلیم کرنے کے لبد فخصی سے گریز نہیں کرسکتے ۔ کیونکہ اگراجتہا دکے شوقین حضرات اور ا تباع بزرگان دین کے مقابلہ میں آ ذادی ضمیر کو برقر ار کھنے والے حصرات اگر اپنے اخر آ اور ایجاد سے ایک مسئلہ میں ایک امام کی تقلید کریں گے اور دوسرے مسئلہ میں کی دوسرے امام کی تقلید کریں گے اور دوسرے مسئلہ میں کردسرے امام کی تقلید کریں گے تو قطع نظراس بات کے کہ ایسا کرنا تلفیق بین المذسب ہے اور حقیقت میں یہ اتباع حق نہیں ہے بلکہ اتباع نوا ہشات نفسانی ہے کیونکہ جو مسئلہ کسی امام کا بھی طبیعت کے موافق ہوگا اس کو افقیار کیا جائے گا جس کا لاز فی تیجہ یہ ہوگا کہ تو اسانی نظر آئیں گے تو ان کو ہی اختیار کیا جائے گا ۔ دور حاصرہ کے نفسانی کے مطابق جو جو مسائل نظر آئیں گے جس سے یہ اندلیشہ ہے کہ یہ اتباع فرمیب حق نفسانی کے جس سے یہ اندلیشہ ہے کہ یہ اتباع فرمیب حق نہوگا بلکہ خوا ہشات کی اتباع فرکو اخوا ہشات کی تباع فرکو اخوا ہشات کی اتباع فرکو (خوا ہشات کی اتباع فرکو واخوا ہشات کی واللہ کے واللہ کے واللہ کے واللہ کا دور حاصری کی ۔

دوسرى جگدارشارس واتنبع هواه فتردى ادرابن خواسش نفسانى برجلتاب

کہیں تم راس بے فکری کی وجہسے ) تباہ نہ ہوجاؤ ۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوبود بھر بھی تقلید خصی باقی رہتی ہے کیونکہ ہر سندہ س جسلہ اتحسکی تقلید کرنا اور مختلف اقوال کو ما ننا خلاف عقل اور نا ممکن ہے۔ الم ذاہر مسئلہ میں ایک ہی اصام کی تقلید کی جائے گا۔ اور ایک ہی امام کے قول پر عمل کیا جائے گاتواسی اجتہاد سے تقلید شخصی سے گریز نہیں ہوسکتا۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ چپند امام ما ننے پڑے اور تقلید متعدد کی کرنی پڑی سیکن ہر مسئلہ میں تقلید شخصی ہی تا کم رہی اس لئے کہ کہی کسی مسئلہ میں سے امراکی فقہ برعمل کیا اور کھی کسی مسئلہ میں کسی امام کی فقہ برعمل کیا اور کھی کسی مسئلہ میں کسی امام کی فقہ برعمل کیا اور جہی تقلید خصی ہی ہوئی لیکن یا در ہے کہ بیم طلق العنان ہے اور عوام میں اکثر لوگ آئمہ اربعہ کے مسائل میں سے الیسے مسئلوں کا انتخاب کر ہی گے جن پرعمل کرنے کو ان کی طبیعت اربعہ کے مسائل میں سے الیسے مسئلوں کا انتخاب کر ہی گے جن پرعمل کرنے کہ ان کی خوا ہشا ہے میں خوا شات سے مطابی وہ مسئلہ ہوگا اور وہ تقلید کے بردہ میں خوا شات سے مطابی وہ مسئلہ ہوگا اور وہ تقلید کے بردہ میں خوا شات سے مطابی دوست کے بردہ میں خوا شات کے مطابی دوست کا دوست کی بردہ کے میں جو خطر ناک سے ۔

تقلید شخصی مے نبوت پر آگراسلامی دوایات کی دوسٹنی میں نورکیا جائے تو قرآن کرم سے بھی اس کا نبوت ملیا ہے۔ برور دگا دعالم کا ادشا دہے وَا تَسْبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلی اوراس کی بیروی کروج میرے کم کی جانب متوجہ ہو۔

آب عود کریں کہ حق تعالی نے اس آیت کر بمہ میں ہرسلمان کو یہ مکم فر مایا ہے کہ تم دین میں میں ایسے کہ تم دین میں ایسے تعقیمی میں در بیروی کرنا جو میری طرف رجوع ہو۔ تو ہوئے بحض بھی

سلف صالحین میں سے انابت الی اللہ کی طرف بعنی اللہ کی طرف متوجہ ہواس کا اتباع عام مسلمانوں بروہ جب ہے۔ اس آیت سے صاف طور سے تقلیر شخصی کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور بدبات ہم کے میں آتی ہے کہ اسلام میں شاہ راہ ہرا بیت ہی ہے کہ عام مسلمان علما رمج تہدین کو اپنا رسم اسم کے سامل کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ دین محمدی کا دواج عام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ تلک بنائیں۔ دین محمدی میں اسی وجہ سے تقلیر شخصی کا رواج عام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ تلک بنائیں۔ دین محمدی کی اللہ علیہ تلک کے ارشاد فرمایا اصحابی کی میں جب کی میں تم بروی کرو گے برایت بالوگے۔ بدایت بالوگے۔

اس حدسی شریف میں واضح طور براس کا اعلان فرمادیا کہ مسائل دین میں تم محابہ میں سے کسی ایک صحابی کی تقلید کردگئے ہا بیت باؤگے اور ان میں جس کی بھی تقلید کردگئے ہا بیت باؤگے اور ان میں سے کسی کی تقلید کرنے میں یہ وہم تہ کرد کہ ہم غلطی و گرا ہی میں مبتلانہ ہوجا تیں اس لئے آب نے فرمایا کہ ان او ہام کو قلب سے مکال دواور اس بات کا یقین کرلوکہ جس محابی کی بیردی کردگے تمہا دے لئے برایت کا ذریعہ بن جاوے گی۔

اس صديت كصلسدين الوالحسنات مولانا عبدالى صاحب اكتضوى في تحفة الاخبار

میں نقل فرمایا ہے

وَقُدُّدُوْ اللهُ الْبَيْهِ قِي بِاسَانِيْدَ اس مربت كوامام بيه في فقلف اسناد مُتَنَوَّعَةٍ يَهُ رَسَّقِي بِهَا إِلَى دَرَجَةٍ سِنقل فرايا بِعِجس كى وجسے بيروابت وج الْحَسَنِ قَالُحَدِيْدِتُ حَسَنَ مَ صَن مَك بِنِي عِلَى بِي المَالِي مِدِيثَ مَن عَلَيه الصالي والشّلام سے نیز تحفۃ الانیار میں عساکراور حاکم سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصالي و والشّلام سے

یہ حدیث سیج مرفوعًا منقول ہے۔

سَّالُتُ رَبِّ عَنِ اخْتِلَافِ الْحُكَابِيُ مِنْ بَعُدِي فَا وَحَى اللَّهُ الْحَى بِيَ مَمِنَ بَعُدِي فَا وَحَى اللَّهُ الْحَى بِيَ مَمَّا مُحَمَّمُ لُ اَنَّ اَصْحَا بَكَ عِنْ بِي كُلِ نُوْرُ فَمَنَ كَاللَّهُمَاء بَعُضَهُ اللَّهُمَاء بَعُضَه هَا اللَّهُمَاء بَعُضَه هَا اللَّهُمَاء بَعُضَه هَا اللَّهُمَاء بَعُضَه الْفَرَوُ فَمَن بَعُضِ وَبِي كُلِ نُوْرُ فَمَن اَخْتِهُ مَا اللَّهُمَّة مَا هُورُ فَمَن الْحَدِي مِن بَعْض وَبِي كُلِ نُورُ فَمَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا الْحَالَ اللَّهُ مَا مَا مُعْمَلِكُ اللَّهُ مَا مُلِمَا مُلِكُمُ مَا مُلْحَالِمُ اللَّهُ مَا مُلْحَالِمُ مَا مُلِمُ مَا مُلْحَالِمُ اللَّهُ مَا مُعْمَلِمُ مَا مُلْحَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُلْحَالِمُ اللَّهُ مَا مُلْحَالِمُ مَا مُلْعُلِمُ مَا مُلْحَالِمُ مَا مُلْحَالِمُ اللْحَالِمُ الْمُعْمِلِمُ

یں نے اپنے بروردگارسے سوال کیا کہ میرے میں اور کا اختلاف جو میرے بعد پنی اسے گا اس کا کیا انجام ہوگا ۔ اللہ تعالی نے بزریعہ وی کے آپ مک بیربیام پہنچایا کہ اے گئے ہوئے ۔ اس کی کے آپ مک بیربیام پہنچایا کہ ستاروں کے ما مند ہیں بعض بعض سے ستاروں کے ما مند ہیں بعض بعض سے بڑھے ہوئے ہیں اور میرا مک میں فور ہے ۔ جو کوئ ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چیز جو کوئ ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چیز کوئے ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چیز کوئے ان کے مختلف اقوال میں سے کسی چیز اور ان کی ہیروی کرنا ہما بیت پرموگا اور ان کی ہیروی کرنا ہما بیت پرموگا اور ان کی ہیروی کرنا ہما بیت پر دسنا ہے اور ان کی ہیروی کرنا ہما بیت پر دسنا ہے اور ان کی ہیروی کرنا ہما بیت پر دسنا ہے اور ان کی ہیروی کرنا ہما بیت پر دسنا ہے اور ان کی ہیروی کرنا ہما بیت پر دسنا ہے اور ان کی ہیروی کرنا ہما بیت پر دسنا ہے

اوران کی پیروی کرنے والوں کالقب اہل السنت سے بیس وہ ہرایت برہیں اوران کاند ہیب برحق ہے اور تمام فرقوں کے وَصَدُاهِبُ سَائِرِالْفِرَقِ بَاطِلُةً بَاطِلُةً

رانتهي

خابب باطلى .

نزمولاناعبرالى صاحب في يدى نقل فرمايا كه حديث صيح النيجوم المنت النظار
السماء حديث اصحابى كالنجوم كى موكديد ، نيز مولانا عبدالى صاحب تحية الانظار
سے تحفة الاخيار كے صافعية برنقل فرماتے بين -حديث اصحابى كالنجوم كوعدلام است تحفة الاخيار شارد باہے ۔ اس طریقه پرعلام طیبی شارح مشكوة نے حسن قراد دیا ہے ۔
ادرعبدالو باب شعرانی سے نقل فرمایا ہے ۔

محدثین کے نزدیک بہ حدیث بالکالی ا اوردرست ہے ۔ اور اہل الکشف کے نند کی محمد هٰذَاالُحَرِنْيَثُوان كَانِ فِيهِ يُقَالُ عِنْدَ الْمُحَدِنِيثُ وَيُهُ يُقَالُ عِنْدَ الْمُحَدِيثِينَ فَهُ وَهُولِ صَحِيْثُ عِنْدَ الْهُولِ الْكُشُونِ .

استفصیل سے یہ بات نابت ہوگئ کہ حدیث اصحابی کالنجوم سند کے لحاظ سے قابلِ استدلال ہے اور چونکہ متعدد اسنادسے یہ روایت منقول ہے ۔ الہٰذا سند کے صنعف کو کٹرۃ طرق دور کر دیتا ہے ۔ اور یہ حدیث مضمون کے لحاظ سے حدیث صحیح سے مؤید ہے ۔ الہٰذا قابلِ استدلال ہے ۔ حضرت گنگوہی شے نے بھی اس حدیث کوسبیل الرشاد میں کرت طرق کی بنار برحسن قراد دیاہے ۔

حقیقت یہ ہے کہ تقلید شخصی کے بغیقلی بھلات دین کا اتباع عام مسلماؤں کیلئے سخت دستواری ہے اورعلماء کے لئے بھی یہ جائز ہنیں کہ سے سے بس کسی امام کی فقہ کو ترجیح دے کرعمل کرلیا کسی مسئلہ کو فقہ شافعی سے افد کرلیں اورکسی کو فقہ حنبلی سے استنباط کرلیں اوربعض کوکسی مسئلہ کو فقہ شافعی سے افد کرلیں اورکسی کو فقہ حنبلی سے استنباط کرلیں اوربعض کوکسی دوسرے امام کے مذہب سے آپیونکہ یہ تعلقی بین المذہب ہے اور یہ نا جائز ہے اوراس سلسلہ بی ہزاد تسم کے مفاسمد دیئی بیش آنے کا اندلیتہ ہے کیونکہ قرون نما نہ بعین دورمی بی سلسلہ بی ہزاد تسم کے مفاسمد دیئی بیش آنے کا اندلیتہ ہے کیونکہ قرون نما نہ بعین دورمی ایک میں ایک اندلیت ہے کیونکہ قرون نما نہ بوخواہشا کا علیہ اہل اسلام پر ہوئے لگا۔ اسی بنار پر سلف صالحین نے اعلان ذمادیا کے علی دین کو بھسائل دیں بی کا غلیہ اہل اسلام پر ہوئے لگا۔ اسی بنار پر سلف صالحین نے اعلان ذمادیا کے علی انداز کی کیا دیل ہے وہ صرورت ہے اس کی اورفعیل انشا راللہ آئید تقلید میں بیش کرون گا ۔ کہ صرورت ہے اس کی اورفعیل انشا راللہ آئید تقلید میں بیش کرون گا ۔ کہ صرورت ہے اس کی اورفعیل انشا راللہ آئید تقلید میں بیش کرون گا ۔ کہ صرورت ہے اس کی اورفعیل انشا راللہ آئید تقلید میں بیش کرون گا ۔ کہ صرورت ہے اس کی اورفعیل انشا راللہ آئید تقلید میں بیش کرون گا ۔ کہ صرورت ہے اس کی اورفعیل انشا راللہ آئید تقلید میں بیش کرون گا ۔ کہ صرورت ہے اس کی اورفعیل بن نہ کرنے کی کیا دیل ہے ؟

له اورتفصيل مقدمه أئينه صداقت مي ملاحظه فرمايس -

جواب مسلم والوراور ونسائی وتر فری میں برحدیث موجود سے ملاحظہ ہو!۔

ابوسجر بن ابی شید اور ابوکریب نے ہم سے
صدابو معویہ نے حدیث بیان کی دوائمش
سے اور وہ مسیب بن رافع سے اور دہ ہم بن طرفہ اور وہ جا بر بن سمرہ سے تعلی کرنے
والے تھے ۔ جا بر بن سمرہ نے فرا یا کرحضور
مسلی الدعلیہ و کم تشریف لائے (اور ہمیں
رفعیدین کرتے ہوئے پاکر) فرا یا کہ مجھے کیا ہوگیا کہ
مسلی اس طرح رفعیدین کرتے ہوئے پاکرا
مسلم اسکون کرو ۔ ( رفع یدین مذکیا کرو) ۔
مسلم ابوداؤد) ۔
مسلم ابوداؤد) ۔

جُوْبُ وَمُورُورُ وَمَانِ وَمُرَمُ وَابُورُ وَمَانِ وَمُرَمُ الْمُ شَيْبَةُ وَابُورُ لِنَّ الْمُ شَيْبَةً وَابُو كُورِيْبِ قَالَا اَخْبَرَنَا الْبُومُعُويَةُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بَنِ الْاَغْمَ فِي الْمُسَيَّبِ بَنِ الْاَغْمَ فَيْنِ الْمُسَيِّبِ بَنِ الْاَغْمَ فَيْنِ الْمُسَيِّبِ بَنِ الْمُعْمِ فِي الْمُسَيِّبِ بَنِ الْمُعْمِ فِي الْمُسَيِّبِ بَنِ الْمُعْمِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ حَرَبَحَ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ حَرَبَحَ عَلَيْنَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَقَالُ وَسُعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ ال

ارُوا، مُسْسِلُمُ وَابُودَاءُودَ سَنُ رُهَتِيرِ عَنِ الْاعْهِمَ سَقَ وَانتَسَانِيُ الْمِسْنَ طَرِيْقِ عَبْدُدُ عَنِ الْاعْهُمُ الْمِسْنَا فِي الْاعْهِمَةِ عَنِ الْلَاعْهُمُ الْمِسْنَا فِي الْلَاعْهُمُ الْمِسْنَا فِي الْلَاعْهِمِينَا الْلَاعْهُمُ الْمَالِينَ الْلَاعْهُمُ اللَّهِمِينَا الْلَاعْهُمُ اللَّهِمِينَا الْلَاعْهُمُ اللَّهِمِينَا الْلَاعْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

(۲۴) مسوال اس حدیث کو بعض غیرمقلدین یہ کہتے ہی کہیے حدیث سلام کے دقت ماتھ اُ تھا نے کی ممانعت میں ہے اور اس حدیث کی تشریح میں صب ذیل عدیثیں منز کی تربیر ۔۔۔

می نے دسول الدصلی الدعلیہ و کم کے ساتھ ماد پڑھی ہم ایسا کیا کرتے تھے کہ جب سلام کھی کے قصے کہ جب سلام کھی کے قصے کہ جب سلام کھی رقے وقت ہا تھوں سے اشارہ کرتے تھے بس ہماری طرف درطل الدصل الدصل الدمایہ کہ تم ایک میں کو تم ایسا کہ کہ تم ما کھوں سے اشاؤہ کرتے ہو جیسے سرکش کھوڑوں کی دمیں ہوں دیکھوجب تم میں سے کوئی میں سے کوئی مشخص سلام بھیرسے تو اپنے برابر والے مشخص سلام بھیرسے تو اپنے برابر والے میں میں کوئی کی طرف درج کو ہے۔ اور ما تھے سے برگزالم اور ماتھے برگزالم اور م

صَلَّيْتُ مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا اسْلَمْنَا قُلْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا اسْلَمْنَا قُلْتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

حضرت عبيدالتد بن قبطيه عابر بن سمره كينة بن كرجب ميم صنورصلى التدعليه وسلم كسائة مناز برص رب تقد اورسم الشلام عليكم ورحمة الله كينة مهوث دولول جانب باتخد سي اشاره كرت تقد حضور صلى الله علي وسلم نه فرما يكيول اشاره كرت بهو باتخد و سي عبي سركش گهوار عدمول كو بلات بي سي عبي سركش گهوار عدمول كو بلات بي سي ميم الكي ميم راكب كر لي دولول بي ما تقد دالول بي دولول بي ما تقد دالول بي دولول ميم ما تقد دالول بي دولول ميم ما تقد دالول ميم دولول ميم دولول

عَن عُبِيدِ اللهِ بَنِ الْقَبْطِيَةَ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَحِذِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَل

جواب : غیرمقلدین کا ہماری نقل کردہ حدیث سے متعلق یہ کہناکہ یہ حدیث سلام کے وقت انتحاب کے مقانعت میں ہے اوراس کی تشریح میں جو حدیث نقل کی ہی وہ ہماری حدیث کی تشریح میں ہوں ہماری حدیث کی تشریح میں ہیں ، ان کا خیال غلط ہے ہم نے جو حدیث رفعی رین نہ کرنے کی دلیل میں نقل کی ہے وہ دو بارہ نقل کرتے ہیں اوراس کی تشریح میں جو حدیث میں وہ بھی اس

فرایاکہ صنور تشریف لائے (اور ہمیں رفعریدین کرتے ہوئے باکر) فرایا کہ مجھے کیا ہوگیاکہ ہم اس طرح رفعیدین کرتے ہوئے یا آ ہوں جیسے کھوڑے کی دی المحق ہوں۔ تم نماز میں سکون کرو (رفعین مذکراکرو) ك ذيل من تحرير كرت من ملاحظهوب.

(۱) قَالَ حَرَبَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُم وَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُم وَقَالُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُم وَقَالُ مَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالُم وَقَالُ مَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِي الشَّمْ وَالْحِيلُ الشَّمْ مِن اللهُ عَلَيْهِ الشَّمْ مِن اللهُ الْوَقِ وَالْحَالُ اللهُ عَلَيْهِ الشَّمْ مِن اللهُ الْوَقِ وَالْحَالُ اللهُ الل

رمسلم ابوداؤد انسان ترفی) اوراس مدریث کی تشریح میں حسب ذیل احاد دیث بیں :-(۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ مَسْمَوَةً قِالَ حصرت عَابر بن سمره فراستے بی کرحسور

ا عن جَابِرِبْنِ مُحَرَقًا قَالَ وَخَلْتُ اَنَا وَإِنْ عَلَى وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مَن اللّهُ عَلَى مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُولُولُولُولُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صلی الدعلیہ وسم ہم پرتشریف لاتے کہ ہم نماز میں رفعیدین کررہ ہے تھے آپ نے فزمایا کیا ہوگیاان کو کہ نماز میں دفع بدین کرتے ہیں جیسے گھوڑے کی ڈمیں ہتی ہوں - تم نماز میں سکون کرو - درفع بدین نہ کرو -نماز میں سکون کرو - درفع بدین نہ کرو -

جب دیکھا نبی صلی الدعلیہ ولم نے کہ
د فع یدین کرتے تھے نمازیس رکوع کے
وقت اور رکوع سے سراٹھاتے دقت تو
ذمایا کیا ہوگیا کہ میں تمہیں اس طرح رفعیدین
کرتے ہوئے یا تا ہوں جیسے سرکش کھوروں
کی دسیں ہتی ہیں ۔ تم نمازیس سکون کرد
در نع یدین نہ کیا کرو۔)

اور دوسری روایت یں سے لیے

اعموں کوروسکے رہو۔

خَدَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ رَافِعُ وَاكْثِ مِينَا وَسَلّمَ وَنَحُنُ رَافِعُ وَاكْثِ مِينَا فِي الصَّالُوةِ فَقَالَ صَابَالُهُ مُرَافِعِينَ فِي الصَّالُوةِ كَاكُنْ لَكَ الْكَلَّالُولُوا الْمُعَلِينَ الصَّالُوةِ كَاكُنْ لَكَ اللّهَ الْمُعَلّى الشّعَلَى المُعَلَى الشّعَلَى الشّعَلَى المُعَلَى الشّعَلَى الشّعَلَى المُعَلَى الشّعَلَى الشّعَلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعْلَى السّعَلَى المُعْلَى المُعْلِيلُ المُعْلَى المُعْلِيلُ المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى ال

اور نهايدي به حديث موجود الله الله وحين رأى النّبي صلّى لله عليه وسائم آفوامًا يَدُ فَعُونَ الله عَلَيهِ وَسَائم آفوامًا يَدُ فَعُونَ الله الله الله والله الله والله الله والله وا

ہماری بیش کردہ صریتیں بالکل واضح ہیں اور وہ خور اپنی تفسیر آب کررہی ہیں ، ہمیں اور تشریح کی ضرورت نہیں ۔ لیکن بھر بھی ہم اس کی مزید تفسیر کرتے ہیں اکہ ہر الفسا ف پسنداور سی سند کی سمجھ میں آجائے اور غیر مقلدین جوعوام کو بیہ تباتے ہیں کہ حدیث سلام کے وقت بائقہ سے اشارہ کرنے کی ممانعت میں وارد ہے ۔ اور رفع یدین کی ممانعت میں نہیں ہے ۔ یہ بالکل غلط تاویلیں ہیں . حق اور حقیقت یہ ہے کہ حضور صلعم نے رفع یدین کی ممانعت فرما نی ہے ۔ فرما نی ہے ۔

ہماری مدینوں کو عورسے بڑھے اور مجھے.

معرمقلدین والی جو حدیث صفی به برنقل کی ہے اس میں ہے صَلَّیبَ مَسِعَ مَسُعُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَهُ مِن فَي رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ نماز فرقی وسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَهُ مِن فَي رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَهُ مَا رُمِن رفع يدين كررہے تھے كرمفور نَعُ مِن اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَنْ مَا رَمِن رفع يدين كررہے تھے كرمفور تَشُرفون وقع يدين اللهِ عَلَيْهُ وَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ

Martat.com

ا کے غیرمقلدین والی مدیث میں ہے"۔ لکناً إذا سَلَمْنا قُلْنا باید نِسَا السَّلامُ عَلَیْکُمْ اِیسَاکیاکرتے تھے کہ جب سلام پھیرتے تو اکت لام عکی کہتے دفت الحق سے داشارہ ) کرتے تھے ) ۔

نمازى دفع يدين كرتے بين حييے سركس كھوردوں كورس بل رہى بوں

بهماری حدیث میں ہے « اُسْکُنُو افِی الصَّلُولَة » نماز مِن تم سکون کرد بعنی رفع پدین شرور

اورغیرمقلدین والی مدیت یس ہے"۔ اِذَا سَلَّمَ اَحَکُ کُ مُ فَلِیا تَفِیتَ اِلْیٰ صَاحِیْ کُ مُ فَلِیا تَفِیتَ اِلْیٰ صَاحِیْ وَلَا یَسُوْ مِی بِسَیْدِی وَ اِلْیٰ جَبِ مِی سے کوئی سلام تھیرے تو اینے برابر والے کی طرف دُرخ کرم اور ہاتھ سے برگر: اشارہ مذکرے)۔

اب دولوں حدیثوں کوخوب عورسے بڑھتے الاسوچے کہ کیا غیرمقلدین وال حدیث کی تفسیرہے کیا دولوں حدیثیں ایک ہی حکم رکھتی ہیں ؟ ہرگزنہیں رکھتی بلکہ دولوں صدیث علیم دولوں صدیث علیم دولوں مدیث علیم دولوں مدیث علیم دوقع اور وقت

الندتعالى في الموا كليس اورد ماغ عنايت فرمايا أنكهون مين روشني اوردماغ

یس عقل عطا حر مان سے بنوب دی کھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے۔
عیر مقلدین نے دوسری معدست جونقل کی اس میں ہے کہ تم میں ہر ایک کے لئے بیات
کافی ہے کہ این دولوں محقد والوں برد کھے بھر سلام بھیرے دائیں ہاتھ والے بھال کی
طرت اور اپنے بائیں ہاتھ والے کی طرت واس کی عربی عبارت صفحہ ۲۵ پرہے) سلام کے
وقت اشارہ کرنے والی مدینوں میں «اسکنوا فی الفتلاق " نہیں فرمایا ان مدینوں سے
بالکل واصح ہے کہ دولوں معدینوں میں علیحہ علیحہ کم ہیں۔ اور دولوں مختلف واقعوں سے
متعلق ہیں اور مختلف مراد دکھتی ہیں دونہ اس متدر شدید اختلاف موینوں کے صفرون

### في مقلدين كى جودوسرى حديث صفى ٢٥ كيماشيدي سے اسے ديكھئے

ر منہ ورنے ہمیں نماز پڑھائی جب آپ نے سلام بھیرا تو نوگوں نے دا سنے بائیں با تصول ہے اشارہ کیا اسے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تب آپ نے نوگوں سے کہا فظال مانشا نکور تقابون بائیر نیکھ (ترجبہ) کہا کیا حال ہے تمہادا کہ با تھوں کو اُسٹ بیٹ فظال مانشا نکور تقابون بائیر نیکھ (ترجبہ) کہا کیا حال ہے تمہادا کہ با تھوں کو اُسٹ بیٹ برسلام تے ہو جیسے سرکش گھوڑے۔ بلکہ جب ایک تم میں سے سلام بھیہ اُس بائیں برسلام رہے ۔ اس کے بعد جب نوگوں نے نماز بڑھی توابسا نہیں کیا "

اسماری حدیثین دفع بدین نه کرنے کے دلائل میں بیں اور غیر مقلدین کی حدیثیں سلام اور استارہ نه کرنے کے دلائل میں بیں - دولؤں حدیثیں الگ الگ وقت میں واقع ہوئی

س او على وعلى ما كالم ركفي بل

عَدِ مُقَادِینَ کا ہماری بیش کردہ حدیثوں کے متعلق یہ کہنا کہ دہ سلام کے وقت کے لئے ہیں ۔ دعد تاریات ہیں اوراص حقیقت کو پوسٹیدہ کرکے اپنے مسلک کی تا تید اور غلط حمایت

جو صریتی سلام کے وقت اشارہ کرنے کے بارے میں ہیں ان میں سلام کے وقت شارہ کرنے ہیں :-

تُننَا بِأَيْدِينَا السَّلامُ عَلَيْكُمُ ( ہم سلام كرتے وقت اپنے ہاتھوں سے اشارہ

رَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النّاسُ بِاللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور بماری حدیق میں بالکل واضع اور صرت کا الفاظیں دفع پرین کا ذکر ہے۔
دیکھے عربی کے الفاظ یہ ہیں: دنٹی دا فِعنی اید یہ الفاظیں الفاظی الم نمازی دفع پرین کر دے تھے الفاظ یہ ہیں: دفع یہ من کر افع پرین کر دے تھے الفالوة (حضور نے دفع پرین کرتے) اور ہماری دوسری حدمیت میں ہے مالی اداکہ مُر رَافِعِی اَیْدِی کُرِت مِی الفالوة (میں ہم کو رفع پرین کرتے دیمیتا ہوں) دیگر ہماری حدیثوں میں اسکون کرد رفع پرین مذکرہ)

ان مریخوں میں باکل واضح ہے کہ وہ لوگ حضور کے ساتھ نماز نہیں بڑھ دہ ہے تھے بلکہ حضور کا بہر سے تشریف لائے تو ان کو نماز بڑھتے دیکھا کہ وہ بار بار نماز میں دفعان کے بلکہ حضور باس برا ب نے انہیں منع ور مایا کہ استکنوا فی الصّلوح (نماز میں سکون افتیار

كروا يعنى رفع يدين مرو - اورغير مقلدين والى حديثون مين تصريح عب كرم آب كيمراه نماز پڑھ رہے تھے اورسلام کے وقت اشارہ کرتے تھے حضور نے ہمیں اشارہ کرتے ہوئے ديجه كرفر ما يا سلام كے وقت لينے ہا كھ را نوں برركھ كر دائيں بائيں سلام كرواس بي صنور نے اُسكنوا في الصَّلُوةِ نبيس قرمايا اس لية كرفي الصَّلُوةِ اس وقت صادق بوكاكر نمازك اركان واجزا باقى بون اوران من رفع يدين بايا عافي بدأ سُكُنُوا فِي الصَّلُوعَ فرمانا بركل ب ادرسلام بيرت وقت م تقول سے اشاره كرنا نماز سے خرد ج سے سلام كھرے سے حُروج عُنِ الصَّلُورَ موتا ہے لیعنی سلام بھیرنا نمازسے فارج ہونا ہے عیر مقلدین کی حدیث مسكون كاحكم نهين توكم سلام سے بعد نمازى نماز سے خارج اورعام يا بنداول سے آزاد ہوجاما ہے اس سے سکون کی صرورت نہیں ۔ اس لیے صفیوں نے دونوں حدیثوں کو اپنے اپنے محل پر رکھا اور عمل کیا ہے۔ ہماری میش کردہ حدیثیں دفع بدین نہ کرنے کے بارے میں یں اور اوپر غیرمقلدین کی نقل کردہ معریثیں ملام کے وقت ما تھوں سے اشارہ کرنے کی جما نعست س میں ترک رفع پرین کی حدیثوں سے سلام کے وقت اشارہ کرنے کی جمالغت والی حدیثیں بالكاعلى بين الرير تقلري والى مدينون من يه الفاظ بوت ن حن رًا فِعُوا أيد ين عِنْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا تَحْتَنُ دَائِعُوا اَيْدِيْنَا بِالسّليع . اگرسلام كے وقت رفعينِ كرف كالفظ بوتاتو باشك بربات مانى جاتى كدوه حديثين سلام كروقت كر دفعيدين كومنع كردبى بي يا يه بوتا كرحضوريه لفظ فرات عابًا كُمَّ تُم دا فِعِينَ أَيْدِ يَهُ تُم عِنْدُ السَّلامِ (كيا بوكيا ان كوكر سلام كے وقت يا قريب سلام كے رفع يدين كرتے ہيں. أَسْكُنُوْ ا فِي الصَّالَةِ مَازِمِي سكون كرو دفع يدين شكرد -ان مي سے ايك يمي لفظ نہيں ہے۔ ہماری حدیثوں میں صحابہ کوسکون کرنے کا حکم اس لیے فرمایا چوبکہ صحابہ کوام بروقت ركوع رفع يدين كررس كقے اور ان كى نماذ باقى تھى . بعنى دكوع كے بعد قور سىده اول د سجده ثانى اس كے بعد والله اعلم دوسرى يا تنيسرى يا چوتقى ركعت باقى بواس لئة باقى نماز مے لئے سکون کا حکم فرمایا۔

غیرمقلدین والی حدیث می صفور نے صحابہ کوراؤں پر ہاتھ رکھنے کا حکم اس لئے فرمایا کہ وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کے اختتام کے وقت سلام ہاتھ کے اشارہ سے کردہ کھے اس لئے آپ نے ان کوراؤں پر ہی ہاتھ رکھنے کو فرمایا کہ ہاتھ راؤں پر ہی ہاتھ رکھے ہوئے سلام پھیر دیا کرو۔ رفع بدین کرنے والے صی بہ کوسکون کا حکم رافیا اور درفع بدین کی ممانعت فرمائی کہ مرسی گھوارے کی دم کی طرح ہاتھ منہ ہاؤ اور جو فرمایا اور درفع بدین کی ممانوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور ہاتھ سے اشارہ کرنے کو منع بیسے ہوئے تھے ان کوراؤں مدینوں کے تعارف والحمالات وموقع محل اور جدا جدا احکام

پر غور فرمائی - ہماری حدیثوں میں حضور صلعم فے رفعیدین کی ممانعت فرمائی ہے جوبالکل واضح ہے ۔ غیر مقلدین کی تمام توجیہیں و تاویلیں قطعًا غلط اور بالکل باطل ہیں ، ہرفہہم انسان اسس کو کولی تجھ سکتا ہے ۔

(۳۵) سوال بعض غیرمقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ جابروالی حدمیث میں مضور میاللہ علیہ وسلم نے کسی رفعیدین کی تخصیص توکی نہیں تو پھر پہیر تحربیہ وعیدین کی کبرات کے دقت اور قنوت والا رفعیدین کب جائز ہوسکتا ہے ۔اس حدمیث سے تو تمام رفعیدین ممنوع

92-4

جواب عیدین و و تر کے رفعیدین میں محابہ کوام و تابعین و تبع تابعین اور عمارجہورمیں کوئی افتلاف ہے مگر معارجہورمیں کوئی افتلاف ہے مگر رفع یدین میں کھر اختلاف ہے مگر رفع یدین میں کھر اختلاف ہم سے مار فع یدین میں کھر اختلاف نہیں اور نماز و و تر وعیدین میں رکوع میں جلتے و قت اور کوع میں جاتے و قت اور دکوع سے سرا بھاتے و قت کے رفعیدین نہیں کرتا ۔ اس حد سیٹ میں دکوع میں جاتے و قت اور دکوع سے مرا تھاتے و قت کے رفعیدین کی ممانعت کا ذکر ہے اور دوسر سے صنور نبی کی ممانعت کا ذکر ہے اور دوسر سے صنور نبی کی مماندی کی نمازوں کے رفعیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ و لم کی حسب ذیل حد سیوں نے و تر اور عیدین کی نمازوں کے رفعیدین

كو فياص كردما.

"جب دیکھا نبی سلی اللہ علیہ کو ہم نے کہ
دفع بدین کرتے تھے نماذیس کوع کے
وقت اور کوع سے سراٹھا نے کے دقت
توفر مایا کیا ہوگیا تہیں کہ میں اس طرح
دفعیدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے
سرکش گھوڑوں کی دمیں بہتی ہوں بسکون
کرد نماز میں (رفعیدین نہ کرد) اور دو کری
دوایت میں ہے۔ روکو با کھوں کو نماز میں

د یکھے اس مدیت میں دکوع کے وقت اور دکوع سے سراکھاتے وقت دفعیدین

كيف كومنع فرمايا ہے۔

ب سہد ہوقتوں کے علاوہ افضاد اٹھاؤ نماز سات موقتوں کے علاوہ افضاد من افضاد کے قت کے قت کے قت افتاری کے موقعوں اور جاری کے موقعوں اور جاری کے موقعوں

طى وى اورطبانى وبراب و فتح القدير مي ب :-مَ لَا لَا تُدُفَعُ الْمَا يُدِى إِلَا فِي سَبْعِ سات موق مَوَ اطِنَ عِنْ لَا أَنْ يَدِى الصَّلُوةِ وَقَنُونِ كَا مَ مَرْعَ الصَّلُوةِ وَقَنُونِ كَمَ شَرْعَ الْمُونُونِ مَعَ مَرْعَ الْمُونُونِ مَعَ مَرْعَ الْمُونُونِ مَعَ مَرْعَ الْمُونُونِ مَعَ مَرْعَ الْمُونُونِ وَلَا دُنعَة المُعَدِينَ كَالُونُونِ وَلَكُونُهُ الْمُعِدِينَ كَالُونُونِ وَلَكُونُهُ الْمُعِدِينَ كَالْمُونُهُ الْمُعِدِينَ كَالْمُونُونِ الْمُعْدِينَ كَالْمُونُونِ وَلَكُونُهُ الْمُعِدِينَ كَالْمُونِ وَلَكُونُهُ الْمُعِدِينَ كَالْمُونُونِ وَلَكُونُهُ الْمُعِدِينَ كَالْمُونُونِ الْمُعْدِينَ كَالْمُونُونِ وَلَكُونُونِ الْمُعْدِينَ كَالْمُؤْمِدُ الْمُعْدِينَ كَالْمُونُ وَلَا لَا مُعْدِينَ كَالْمُؤْمِ الْمُعْتَدِينَ كَالْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

في الكحبّج .

صرع حدست ابن عباس ميں ہے مِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي شَيْئِ اللَّهِ فِي سبيع مواطن في إفتتاح الطلوة وَ فِي الْعِيْدَ ثِينِ وَفِي كَكُبِينِ الْقَلْوُتِ في الوشر وَعِنْلُ السِّيلامِ الْحَجَرِ وعلى الطنكفا والمَنزوَةِ وَعِثْدَ عَرَفَاتِ وَعِنْدَ رَمِى الجمّارِ -م وَرُوى الطَّحَادِيُّ وَالنِّطْتُوا فِي يا شتّادِ ٢ إِلَى اِبْنِ عُهُرَ وَ اِبْن عَيَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ لَا تَرُ فَعُ الْآنِدِي كَالْآ فِي سَبْيعِ مَوَطِنَ فِي اِفْتِنَاسِ الصَّالُومِ وَفِيْ تَكْبِهِ يُوَالْقَنُوْتِ فِي الْيُوتُو وَ فِي الْعِيْدَ يُنِ الْخِ

من الطعاوى اورطبراني و فتح القدير) حصنورنبي صلى التدعليه وسلم فع ارتشا دفرمايا سات موقعوں کے علادہ کسی جگر ہاتھ نہ اُتھائے جامیں بکبیر تخرمید بعنی نمازکے شرفع ميں اور عبيدين كى نمازوں ميں دتر مي قنوت كى تكبير كے وقت اور حجراسود كے يحومنے كے دقت اورصفام روہ يراوع زنات سے قریب اور جمارے قریب . روایت کیاطما دی اورطبرانی نے ابني سندسيه كرابن عمرا ورابن عباس نبی صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ہائے منرا تصلیح جایش کے مگر سات جگہوں میں شمازکے شروع میں اور قنوت کی تکبیر جو د ترمیں ہے اور عیدین کی

رالد نتهي ) ان حدیثوں میں بالکل واضح اورصاف الفاظ بین کرسات موقعوں کے علاوہ باتھ نہ ا تصائیں اور ملوالی مدسیت میں جو سفہ ٢٧ برب رکوع کے وقت اور رکوع سے سراتھاتے وقت كرنعيدين كومنع فرمايا ب خوب مجهد ليجيخ دوسر معجب ورعلما را ورصحاب ك درميان قنوت ادرعيدين كے رفعيدين ميں كولى اختلاف نہيں -

رفعيدين مذكرتے كے ليخ دلائل كى اور صريتيں ملاحظم مون: -

عَنْ إِبْنَ عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِفَعُ يُدَيْهِ إذَاا فَتُنتَحَ الطَّىالُوةَ شُكَّرُلَا يَعُودُ. کے وقت صرف رفعیدین کرتے تھے اس کے علاق پھرد فعیدین مذکرتے تھے۔

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ نَعَلَفَ ابْن عُمَرَ فَكُمْ يَكُنْ يَرُفَعُ يَكُنِهِ إلا فِي السُّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّالُوةِ. (دواه الطحاوى وابوبكربن شيبر)

حصرت عبدالدربن عمرسے روایت ہے كرحضور تماز شروع كرتے وقت رفعيدين كتے تھے۔ كارنہ كرتے تھے بعنى تكبر كريم

حصرت مجابرسےمروی سے کہمی نے عبدالتدبن عمرمن كم يتحصي نماز مرهي توان كو تكبيراولى كعلاوه رفعيدين كريتي بويني ديكها - درواه الطحاوي والويكر بنستيس

### اس کے رجال بھی تقریب دیکھوٹر ج بخاری اس کوعلامہ عینی نے صحیح کہا ہے۔ (۳) رفعیدین نہ کرنے کے دلائل کی اور حدیث ملاحظہ ہو!۔

"حصرت عبدالله بن مسعور سے روایت ہے کہ اہنوں نے ارشا دفرمایا کرکیا میں تمہیں صنور کی ارشا دفرمایا کرکیا میں تمہیں صنور کی نماز بڑھاؤں اور بہلی مرتبہ کے علاوہ رفعید بن نہیں کیا اور روایت میں ہے ( تُحَدِّ لَا بعود ) کہ بہلی مرتبہ رفعید بن کرتے تھے۔
کرتے تھے (اس کے بعد ) پھر نہ کرتے تھے۔
اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے سیحے فرایا

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّا أَصَلِى مِيكُمْ صِالْوَةَ رَسُولَ قَالَ اللَّا أَصَلِى مِيكُمْ صِالْوَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَلَى فَكُمُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَلَى فَكُمُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ وَالبَيْرَ مِيدِي اللهُ وَالبَيْرَ مِيدَى اللهِ وَالبَيْرَ مِيدَى اللهُ وَالبَيْرَ مِي وَاللّهُ وَالْ

مرکها حدیث ابن مسعود کی شخین کی مشیرط کے مطابق صحیح ہے " نسائی میں حسب ذیل روابیت کرنے والوں میں عبداللہ بن مبارک دوسرے الفاظ میں ترک رفعید بن کی حدیث کو بیان کرر ہے ہیں - ملاحظہ ہو:-

خردى سودبن نفرنے كم سے جان كيا ٱنْحَبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِقَالَ حبدالله بن مبارك في سفيان عاصم بن حَدَّ ثَنَا عَبْدا لله بن مبارك عَن كليب اورعبدالرحن بن اسودنے اور سفيانعاصم بن كليب عن عُدِد علقر صرب عبدالله بن مسعود نے كماكد الرَّحُمْن بِن الْأَسْوَدُ عَن علقمة كيا مين حصنور صلى الته عليه وسلم كي نماز كا عن عبدالله بن مسعود قال الا طريقة مذبتاؤل . كير كافر عبوت اوراول أنحبر كثم بصلوة رسول اللهصلى مرتبه إلق المفائد اس كم بعد كعيد مد اللهُ عَلَيْهِ وَسَرِكُمَ فَقَامَ فَوَ فَعَ كَذُنِّهِ الممائ - (نسان) اَ وَلَ مَ رَبَعَ خُمَّ لَ مُركِعُدُ .

امام ترمذی نسانی وغیرہ نے اس حدمیث کوصیحے تحریر فرمایا ہے اور ترک دفع بدین کی اور احادیث الوداؤد ونسائی ابن ابی شیبہ وغیرہ میں موجود میں اور حصرت امام مالک نے لئے

مُوطارِس تَحْرَرُجُ كَيْ ہِ -قَالَ مَالِكُ " لَا اُعْرِفُ دَفْعَ الْدَدُ يُنِ فِي شَكَى مِنْ تَكْدِيدِ الصَّالُوةِ لَا فِي رَفْعِ وَلَا فِي تَحْفُصِ الصَّالُوةِ لَا فِي رَفْعِ وَلَا فِي تَحْفُصِ اللّهِ فِي إِنْ فَيْنَاتُ الصَّالُوةِ قَالَ الْمِنُ الْقَامِمِ وَكُانَ دَفْعُ الْدَيْدَ يُنِ عِنْدُ مَالِكِ صَعَيْفًا -

(بعنی) امام مالک نے فرمایاکہ میں دنیعات کونماز میں کسی کبیرادرکسی دفع وضف میں بحر کبیر تحریمہ کے نہیں بجتنا۔ ابن قاسم کیتے ہیں کہ رفعیدین امام مالک کے نزوک ضعیف ہے۔

( مدورة مبلدادل منحرا)

ابابر انصاف غور فرمائی کہ امام مالک مدید شریف کے رہنے والے اور حسنور کے شہریں درسس حدیث ویا ہے۔ مسجد نبوی میں بنج وقت آل رسول اور صحابہ کرام افا اور ان کی اولا دکے ساتھ نمازیں اوا کرنے والے یہ فرمائیں کہ نمازیں کہ بخاریم بخریمہ کے اور کسی کن میں ہاتھ اٹھانے کو میں نہیں مانتا ربعنی میں دفع بدین کرتے کسی کو نہیں دکیمتا) اگرامام مالک آل رسول صحاب اور صحابہ کی اولاد کو دفع بدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ خود بھی رفع بدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ خود بھی رفع بدین کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ خود بھی رفع بدین کرتے اور رفع بدین کی حدیث کو ضعیف منہ فرماتے ۔ للہذا اس حد سیث کے رجال سبب ثقہ ہیں اور بقول حافظ زبیعی کے شرط مسلم پراور بقول سندھی شرط بخاری وسلم یہ بالکل صحیح اور درست سے ۔

(۲۶) سوال براور کی آخر رکعتیں میں یا ہیں رکعتیں ؟ غیرمقلد حصرات آخر رکعت کوسنت اور بیس کو برعت بتاتے ہیں اس میں درست کیا ہے ؟

جواب مصرت عائشہ کی روایت سے جولوگ آٹھ رکعات تراوت کے کے قائل ہیں

انہیں حصرت عائشہ کی اس روایت سے غلط فہمی ہوئی ہے۔

عُنُ أَبِى سَلَمَةَ ابنِ عَبْرِالرَّمُّانِ اَنَّكُ سَأَلُ عَالِيشَةٌ كُيْفَ كَانَتُ صَلَوْهُ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَضَانَ فَقَالَتُ مَا كَانَ يَنِ يُدُ فِي وَمَضَانَ وَلَا فِي عَنْدِ مِ عَلَى إِحْدِى عَشَرَةً وَلَا فِي عَنْدِ مِ عَلَى إِحْدِى عَشَرَةً

اس صدیت سے ظاہر ہے کہ آپ ہمیشہ گیارہ رکعات بڑھتے تھے تواہ ماہِ رمضان ہو یا اورکوئی فہینہ ۔ اگر یہ حدیث تراوی کے متعلق ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ تراوی صرف رمضان میں ہی ہیں بلکہ بارہ فہینہ سنت ہے ۔ حالانکہ اس سے خود غیر مقلد بھی قائل نہیں ۔ اس سے معلوم ہواکہ یہ حدیث تراوی کے متعلق نہیں بلکہ تہجد کے متعلق ہے کیونکہ تہجد آپ بارہ فہینے پڑھے خواہ دمضان ہوں یا نہوں ۔

مزاوع كى احاديث

تراور کی احادیث در اصل اور ہی ہیں ۔ حضرت ابوذر کی روایت اس سلسلے یس بہت واضح ہے ملاحظہ کیجئے! یس بہت واضح ہے ملاحظہ کیجئے! عَنْ اَبِیْ ذَرِ اُ قَالَ صَّمْنَا صَسِعَ صَصَرت ابوذر اُ سے مروی ہے کہ فرمایا ہم دُسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ نَا صَلَى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ نَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ نَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ نَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه يَقَّمُ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهُ رِحَتَّى بَقِي سَبْعُ فَقَامُ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُبُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الشَّادِ سَهُ لَـمُ بِنَاحَتَّىٰ ذَهَبَ شَطُرُ اللَّيْلِ فَقَلَتُ الْخَامِسَةُ قَامُ بِنَاحَتَّىٰ ذَهَبَ شَطُرُ اللَّيْلِ فَقَلَتُ المَّالِثِ فَقَلَتُ اللَّيْلِ فَقَلَاتُ فِيامُ هَذِهِ بِنَاحَتَّىٰ ذَهْبَ شَطُرُ اللَّيْلِ فَقَلَاتُ فِيامُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صِلَةً مَعَ الْإِمَامِ حَتَى يَنْصَرِتَ حُسِب اللَّيْلَةِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صِلَةً مَعَ الْإِمَامِ حَتَى يَنْصَرِتَ حُسِب اللَّيْلِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلُ الْأَبِي فَقَامُ بِنَا لَمْ يَقَمُ مِينًا حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِب اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّاسَ فَقَامُ بِنَا اللَّيْلِ فَلَمَّاكَانَتِ الثَّاسَ فَقَامُ بِنَا اللَّيْلِ فَلَمَّاكَانَتِ الثَّاسَ فَقَامُ بِنَا الْفَلاحُ قَالَ الشَّحُورُ النَّاسَ فَقَامُ بِنَا إِنَا بَقِيَّةُ الشَّهُ هُرِد.

(ابوداود - ترندي . نسألي - ابن ماجه)

فَصَلُّوا اللَّهُ النَّاسُ فِي بُيُونِ كُمْ

فَإِنَّ ا فَضَلُ صَلَوْةِ الْمُمَرَّءِ فِي بَيْتِهِ

رات كوسمار ماتص نماز تراويح باجاءت یوهی بہاں تک کہ صرف سات دن دہ گئے تب آب نے ایک تبالی رات تک ہمارے سائد ترادي برهي - معرجو بيسويين میں نہ پڑھی جب پجیسوس شب آئی تو کھر ہمارے ساتھ آدھی رات تک تراوی يرهى مي نعص نعا يارسول النوع كاش آب زیاده رات تک پر صفے فرایا جب انسان امام کے ساتھ نماز بڑھتا ہے تواس کے حق میں رات بھر کی عبارت ہی المعى جاتى ہے تھبسوس شب س كھراترهى ستاتيسوس شب آئ توگھوالوں كومردون اور عورتوں کوسب کو جمع کرکے بڑھی یہاں تک كريمس فوف بواكركس فلاح ندجاني ري رادى نے يو جھا فلال كيا ؟ فراياسى يحراق راتون مي تراوي مه يرهي.

مسجد میں ایک مجرہ بورسے کا بنایا اس میں داتوں تک تراوت پڑھائی اور لوگ خوب جمع ہونے گئے تھے کہ ایک دن مجرے سے آپ کی آواز آئی لوگوں نے سمجھا آپ سوگئے۔
کسی نے آپ کو اٹھانے کے لئے کھا نسنا تردع کیا ۔ آپ نے آپ کو اٹھانے کے لئے کھا نسنا تردع کیا ۔ آپ نے آپ کو اٹھانے کے لئے کھا نسنا تردع کیا ۔ آپ نے آپ کو اٹھانے کے لئے کھا نسنا تردع کیا ۔ آپ نے آپ کو درایا خوا کرے تم میں تراوت کی کا ہمین تہ ہی شوق رہے جو میں نے درایھا ۔ میں نے اس ڈریسے دیا ہوں نے درایھا ۔ میں نے اس ڈریسے دیا ہوں کے کہا کہ کہیں تم میر بیونسرون اس ڈریسے دیا ہوں کے کہا کہ کہیں تم میر بیونسرون

زیر بن ٹا بت اسے مردی ہے کہ آب نے

نہوجائے کیونکرفرض ہوگئ تو تم ادا نہ کرسکو کے۔ لوگو اید نماز گھروں میں بڑھاکرو کیونکہ انسان کی جہترین نماز و ہی ہے جو گھریس بڑھی الله الصَّالُولَةُ الْمُكُنَّةُ وَبَدُّ ( بَارَى وَسَلَمُ) حَائِ سوائے قرص تماذ كے۔

مندرج بالاردایات کود کھے سے معلوم ہوتاہے کہ آپ سے تراوت کو منقول ہیں۔
دیکن کوئی قول حدیث الیسی نہیں جس سے یہ معلوم ہوکہ آپ نے ترادی کی اتنی رکعات مقرر فرایش جن احادیث میں رکعات کا ذکر ہے وہ تراوی کے متعلق نہیں بلکہ تہجب کے متعلق نہیں بلکہ تہجب کے متعلق ہیں جیسا کہ ہم نے گذشتہ اوراق میں دضاحت کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ ایسی صورت ہیں دکھات کے تعین کا کیا ذریع ہو ہے۔ ایک سوال ہے! جولوگ صرف حدیث کے قائل ہیں انہیں تو رکعات کی تعداد مقرد کرنے کے لئے سوائے اس کے کوئی طریقہ نظر نہ آیا کہ وہ احادیث کا مفہوم قرد مورد کی تعداد مقرد کرنے کے لئے سوائے اس کے کوئی طریقہ نظر نہ آیا کہ وہ احادیث کا مفہوم قرد مورد کر ہیں گئے انہوں نے تہ تراوی مادیس تو کیا غیر مقلد صندات سنت کے دیکر دل بہلالیا ۔ اگر تہ تر دائی احادیث سے تراوی مرادیس تو کیا غیر مقلد صندات سنت کے دعویدار - عامل حدیث کے مطابق آٹھ تراوی دیویدار - عامل حدیث کے مطابق آٹھ تراوی کے دیائی دعولی ۔ دوید در بورج سے ہیں ؟ مرگر نہیں بڑھتے بلکھ مرف ذبانی دعولی ۔ دوید در بورج سے ہیں ؟ مرگر نہیں بڑھتے بلکھ مرف ذبانی دعولی ۔

ابل حدیث حافی سنت وعا می حدیث ہے لیکن عمل بالکل خلاف اور برعکس ہے۔
رمضان شریع نسکے علاوہ گیارہ چینے ایک و ترعشا مری نماز کے ساتھ مسجد میں بڑھتے ہیں۔ باقی
دس رکعتیں آرام وراحت کی بھینٹ بچڑھتی ہیں ۔ جارپائی دبستر پرندیند کی نذر ہوتی ہیں ۔
البتہ ماہ دمضان میں اٹھ رکعتیں اور تین و ترجماعت کے ساتھ اداکرتے ہیں باقی گیارہ جینے
حضور صلی الدعلیہ و مم کی سنت کے خلاف صرف ایک ہی و تربیراکتفا اور دس رکعت بالائے
طاق رکھتے ہیں ۔ اور دمضان المبارک میں آٹھ رکعت ترادی پڑھتے ہیں ۔ اس میں آٹھ ہی
خلاف ورزیاں حدیث کی دوسے کرتے ہیں ۔

خلاف ورزی الد: حصور صلی الله علیه دلم نے سحری کے وقت نماز پر صی

غیر مقلد عشا رکے بعد بڑھتے ہیں۔ خلاف ورزی می حضور صلی الشرعلیہ وسلم بیٹیسویں شب کو نماز بڑھی اور دیسیوں سنب کو ناغہ کی ۔ پھڑ کچیسویں شب کو نماز بڑھی چھپیسویں کو ناغہ کی کھرستا تیسیویں کو بڑھی اور دا توں میں ناغہ کی لیکن غیر مقلد در میان میں ناغہ نہیں کرتے۔

خلاف ورزی ملا حضور مسلی الله علیه و مم نے تینیسویں شب کو شرع کی لیکن

غیرمقلد بہلی شب سے شروع کرتے ہیں ۔ خلافت ورزی ملاحضور صلعم نے تین دات یعنی تعینیسویں ۔ بجیسیویں سائیسویں شنب میں بردایت حضرت ابودر کے نماز بڑھی مگر غیرمقلدایک ماہ تک پڑھتے ہیں ۔ شب میں بردایت حضرت ابودر کے نماز بڑھی مگر غیرمقلدایک ماہ تک پڑھتے ہیں ۔ خلاف ورزی مے حضور صلی الدرعلیہ کے ادشاد فرمایا اے لوگوں! بینماز محموں میں بڑھی جائے سوائے سوائے سوائے عیر مقلد بن کے عیر مقلد بن کے جوابات وض نماز کے وہ سی میں افضل ہے - بروایت حضہ بیت زید بن تا بیت کے دلیکن غیر مقلد خوایت وض نماز کے وہ سی میں افضل ہے - بروایت حضہ بیت زید بن تا بیت کے دلیکن غیر مقلد خوایت

وص ممار مے وہ مجبرہ الصل سے عروایت مصری ریدی ماہت ہے۔ ہیں میر معدرہ یہ مصری اداکرتے ہیں۔ مصنور سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بجائے گھر کے سجد میں اداکرتے ہیں۔ خلاف ورزی ملے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے منفرد عالت میں نماز ہو ھنے کا حکم منسان میں نہاز ہو ھنے کا حکم منسان میں نہاز ہو ھنے کا حکم منسان کی منسان میں نہاز ہو ھنے کا حکم منسان کی منسان میں نہاز ہو ھنے کا حکم منسان کی کارٹری کی کے منسان کی منسان کی کارٹری کی کے منسان کی کارٹری کے کارٹری کی کے منسان کی کارٹری کی کارٹری کی کے منسان کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کی کارٹری کارٹری کی کارٹری کارٹری کی کارٹ

فرمایالیکن غرمقلد جماعت سے پڑھتے ہیں

خلاف ورزى مك بروابت حضرت عائشه صديقة جعنور سلى الدعليه و لم معنان غير رمعنان غير رمعنان غير رمعنان بي برعين ارمعنان بي معرف المعنان بي برعين المعنان بين مي برعين المعنان بين مي برعين المعنى المعنى

تعلاف ورزى م إحصوصلى الله عليه وسم في قرآن باترتيب شروع مساخ ك تراويج مين نهين يرها. ليكن غير مقلد شروع سي تنير تك بره صقيمين .

ا کا رکعت بر صف بر اوراکھ بی حدیث کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور کھر عامل بالحد سیت کے دعو بدار ہیں ، بروایت صفرت عائشہ صدیقہ اس عورطلب سوال یہ بے کہ رمضان غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں ۔ اب غورطلب سوال یہ بے کہ صفورصلی اللہ علیہ و کم رمضان وغیر دعفیان بعنی بارہ فی بینے جو گیارہ دکعتیں بڑھتے تھے وہ تبجد کی نماز تھی یا تراو کے کی لیکن تحقیق سے معلوم بواکہ تبجد کی نماز تھی ۔ اس لئے کہ باری تحالی نے حمنوصلی اللہ علیہ و نکا فِلَدُ لگے بعنی تبجد کی نماز تھی ۔ اس لئے کہ باری تحالی تراو کے کا حکم نہیں فرمایا ۔ حضورصلی اللہ علیہ و نکا فِلَدُ لگے بعنی تبجد کی نماز کا حکم نہیں فرمایا ۔ حضورصلی اللہ علیہ و کم نے اللہ تعالیٰ کے ارشارِ عالیہ کی تعمیل میں تبحد کی نماز پڑھی اور نمازِ تراو تھے کا سلسلہ با جما عت حضرت عمرفاروں کے دور میں شوع بوا ۔ لیکن بہارا مسلک یہ بے کہ ہرمسئلے میں سب سے یہلے قرآن وحد بیٹ سے دوشنی ہوا ۔ لیکن بہارا مسلک یہ بے کہ ہرمسئلے میں سب سے یہلے قرآن وحد بیٹ سے دوشنی

ماصل کی جائے۔ بینا بخہ قرآن علیم میں اللہ باک فائر شاد ہے: اطلب عنوا اللہ واطنب والرّسُول "مری اطاعت کرو اور میرے دسول کی وَاْوِلَى الْاَصْرِ مِنْ كُمْ وَالرّسُول اللهِ الدامِنِ سے بوحائم ہواس کی اور اسے میں سے بوحائم ہواس کی ا

ادهر صدیت سترنیت مین مسنور ازم صلی الترعایدو میم کاادشاد سے:-اِقْتَدُوْا بِالَّذِي بَعْدِي اَ بِيْ اَنْ اِنْ كَى بِيرِوى كروجومير -

ننی بغوی کرو جومیر سے بعد میرے ان کی پیروی کرو جومیر سے بعد میرے قائم مقام ہوں گے۔ الوہ کروعمو ہوں گے۔ الوہ کروعمو ہوں گے۔ الوہ کروعمو ہوں کے۔ الوہ کروعمو ہوں کے الوہ کروعمو ہوں کروعمو ہوں کے الوہ کروعمو ہوں کے الوہ کروعمو ہوں کے الوہ کروعمو ہوں کروعمو ہوں کے الوہ کروعمو ہوں کر

اورب بھی فرمان ہے : ۔ عَلَيْكُمُ بِسُنَّرِی وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ التراشِدِ اِنْ الْمُهْدِيِّيْنَ -

بَكُرِ وَّعُمَرَ

' میری اور خُلُفَار الراشدین کی جو برایت یا فته بی سنتوں کواپنے اوپرلازم قسرار دیے

460

عبدالرجن بن عبدالقاری کیتے ہیں کہ میں ایک دفورات کو حضرت عربن الخطاب کے ساتھ رمضان المبادک میں مجدمیں گیا جی نے دیکھاکولاگ مالئی وعلی دو اور متفرق دنماز تراوی پڑھ دہے کے ساتھ بڑھ دہے تھے بیعنی ہر شخص ابنی اپنی نماز پڑھ دہے تھے بیعنی ہر شخص ابنی اپنی نماز پڑھ دہے تھے حضرت عرف نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر میں ان سب مولاً کہ بھر آب نے اس کا ادادہ کر لیا ادر الی بن کعب موتبہ وات کے وقت اسی طرح دمضان میں مرتبہ وات کے وقت اسی طرح دمضان میں اور دیکھاکہ لوگ سجد میں اپنے قاری کے بیھے نماز اور دیکھاکہ لوگ سجد میں اپنے قاری کے بیھے نماز اور دیکھاکہ لوگ سجد میں اپنے قاری کے بیھے نماز برط دہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عد ہے ہیں ۔ حصرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ برط عدت بہت اچھی ہے ۔

حصرت ابن عباس سعر دواست سے کہ

مصنورهملى الترعليه وممم رمضان مي بيس

د کعت (ترادی) اور و تریش هے۔

(رداه البيقي)

عَنْ عَنْ عَنْ الرَّحُمْنِ الْنَ عَنْ الْنَاسُ عَنْ الْنَاسُ الْنَاسُ الْنَاسُ الْنَاسُ الْنَاسُ الْوَرَاعُ الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ الْوَرَاعُ الْمُسْبِ الْمُسْجِدِ فَإِذَ النَّاسُ الرَّجُلُ الْمَثَلُ الْمُسَالِيِّ الْمُسَالِيِّ الْمُسْلِقِ الْمُعْلَى الْمُسْلِقِ ا

روایات سے نابت ہے کھمار کی اکٹریت اس برمتفق تھی ۔ اس لیے متفق تھی کرحضرت ابن عباس کی روابیت ہے کہ تعلیق الحسن جلد الم صلام میں کے مصنف ابنِ ابی شیبہ میں حضرت

ابن عباس سے روامیت ہے ۔

عَنْ دَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِى رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ دَكْعَةٌ وَالْوِشَرَ اَخْسَرَجَ الكَشَهِى فِى سَسَدِهِ وَالْبِعَدِيِّ فِى الكَشَهِى فِى سَسَدِهِ وَالْبَغَدِيِّ فِى مُعْجَمِهِ وَالطَّبَرُ إِنَى فِى الْكَبِسِيْرِ

برکی برے جلیل القدر صحابی النا الفین احداث کے دوسرے حصنے میں ملاحظہ فرائیں۔
سب سے اتفاق کی تفصیل نی الفین احداث کے دوسرے حصنے میں ملاحظہ فرائیں۔
سب سے اتفاق کی تفصیل نی احداث کے دوسرے حصنے میں ملاحظہ فرائیں ؟
(۲۷) سوال ۔ صبح کی نماز کے بی دنف یا صبح کی سنتیں پڑھنا درست ہیں یا نہیں ؟
جواب ۔ حصنور اکرم صلی الدرعلیہ کسلم نے فرایا سبے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں انفلیں ہوں یا سنتیں )

صيح بخاري ومسلم ميس حصريت الى سعيد خدرك سے روایت بے حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم تے قرمایا کہ صبح کی نماز کے لبعد کوئی نمازیس يهال تك كربلند سوآ فياب اورعصرى نماز سے بعد بھی کوئی تماز نہیں یہاں تک کہ عزوب ہوآ فیاب۔

عَنُ أَى سَعِيْدِ نِ الْنُحَدِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ مَا لَكُ مُ عَلَيْتِهِ وَسَيْمَ لَاصَالَحَ بَعَثَدَ الصَّنْجِ حَتَّى تَرُ فَعَ الشَّمْسُ وَ لاصلوق بعن العضركة تَغِيبُ الشَّمْسُ مُتَّفِقٌ عَلَيهِ.

( بخادی وسلم)

یعنی حکم دیا ہے صبح کے فرمنوں سے بعد کوئی تمازینہ پڑھوجب تک آفتاب بلندینہ سوحائے . بعض غیرمقلدین فخرکے فرصوں کے بعدطلوع آفتاب سے قبل منتیں پڑھتے ہی اوروہ الك صنعيف حديث سے دليل يكوتيمين وصنعيف حديث يرب، د

سبى صلى التدعليه وسلم نے د مكيصا ايك سخص كو نمازير متله بعدنماز مع معددرتعتس. يس فرمايا رسول التُرصلي التُرعليدوم في بطيعو نما زصبح کی دو ہی رکعتیں ۔ لیس کہا اس بخض نے تحقیق میں نے نہ پڑھی تھیں دور تعتیں۔ (معنى سنتيس)لىس يراصتا بون ان كوابىس رسول الترصلي التدعليد مم خاموسس ري رواه تر مری و الوداور و اور کها بهاسناداس حدست كى نهيس متصل اسوا سطے كرمحدين ابراسم نے نہیں سنا قیس بن عروسے اور واتعربان كيا وسيكن بعد تحقيق ثابت ہواکہ داوی نے یہدوایت نہیں

عَنْ مُحَمّد بن إنبراهيم عَنْ قَيْس بْنِ عَمْرِ وقَالَ دَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَاتُمَ دَجُهِ لَا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَوْةِ الصَّبْحِ وَكُعَتَيْن فَقَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ عِ وَسَلُّهُ صَلُّوهُ الطُّنبَحِ رَكُعَتَيْن فَقَالَ الرَّجُلُ إِنْيَ لَمُ اَكُنَّ صَلَيْبَ فِ الرُّكُعَتَيْنَ للَّتَيْنِ تَبُلُهُ مَا فَصَلَّيْتُهُمَا اللانَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَالَّا أَبُو دَاؤَهُ وَرُوكِ البِّرُمِيزِي نَحْوَةُ وَقَالَ اسْنَادُ هَٰذَ الْحَدِ يُتَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٌ لِا تَ مُتَحَمَّدَ بِنَ إِبُواهِمُ كُمْ يَسُهُمْ مِنْ قَسُيسَ ابْنِ عَمُرِهِ (مشكوة)

جب رادی کا روابیت کو منه سننا نابت موگیا تو روابیت بالکاصحیح نہیں اور ضعیف ہے ليكن غيرمقلدين غلط صنعيف روايت برعمل كريح صنوراكم صلى لتدعليدي مم محفرمان كم خلات فخرکے درصوں کے بعد قبل طلوع آفتاب سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ فرصوں کے بعدادرطلوع آ قناب سے تبل نمازی مانعت ہے گر غیرمقلدین حصرات کوتواحناف کی نخالفت کن م حالانکہ فقد احما ف کے احکام حدیث کے مطابق ہیں۔

ستى -

دیگر فجر کی سنتوں ہے بارے میں حصرت شاہ ولی اللہ می رت دلوی فرماتے ہی کہ فجر کی منتوں ہے بارے میں حصرت شاہ ولی اللہ می رشت دلوی فرماتے ہی کہ فجر کی مناز ہے ہیں کہ گئیں۔ احجہ اللہ النہ صفحہ ۱۲۸۷ ہے درمیانے و قت میں نمازیں ہو صفے سے بجائے درمیانے و قت میں نمازیں ہو صفے ہیں۔ ان کے یاس کیا دلیل ہے ؟

جواب :حضوراكرم صلى الله عليه وسلم نے نماز دں كے اوقات ميں درميانے وقت ميں يڑھنے كا حكم ديا ہے جسب ذيل احاديث ملاحظہ ہوں ۔

توآب نے حکم دیا فحری تکبیرنماز کا جھرجب

ہوا دوسرادن تو آپ نے بلال کو حکم دیاظہر

كے وقت تفندا كرنے كالعنى توب تمير

وَعَنْ بُرَيْدَةً قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَداً لَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَسَلَّمَ عَنْ وَقُبِ الطَّلَامِ فَقَالَ لَهُ صَسِلَّ مُعَنَا هُذُ يُنِ يُعْجَى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَبِ الشَّمُسُ اَصَرَ بِلَا لَا فَاذَّنَ مَثُمَّ اُصَرَةً فَأَقَامَ الظَّهْ رَحْثُمَّ اصَرَةً فَأَقَامَ الظُّهُ رَحْثُمَّ اصَرَةً فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرَّتَفِعَةٌ بَيُضَاءً نُقِيَّةُ ثُمَّامَرَةً فَأَقَامَ الْمَغُوبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ شُرَّا مَرَاهُ فَا قَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقَ تُتَمَّ أَمْ زَةُ فَأَقَامَ الْفَحْجَرَجِيْنَ طَلَعَ الْفَحِرُ فَكُمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّابِي أمَرَةُ فَأَبُرِدُ بِالنَّظَهُرِفَا بُرُدُ بِهَا فأنبعَ مَراَنْ يُستبرد بنِهَا وصلحالْعَضُو وَالشَّمْسُ مُرُتَّفِعَةً أَنَّكُ رَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وصَلَّحَالَ مَعْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلِّحَ الْعِشَاءَ بَعُدُمَا

یغینب الشفق و صلے العیشاء بعد کما کاظهری نماز خروقت میں بڑھی پیرعصری کے اور حدست ملاحظہ و بعن اپی هرس کا قال دسول الله صلی الله علیه وسلم من لمه العجد فیصل بعد ما تطلع الشمس (تر فری) ترجمه بحضرت ابو ہر برہ فرما تے ہی که حضورت ابو ہر برہ فرما تے ہی که حضورت ابو ہر برہ فرما تے ہی کہ حضورت ابو ہر برہ فرما تے ہی کہ حضور ملی اللہ علیہ وہ ان دولؤں کو بعد حضور ملی اللہ علیہ کے بڑے ہے۔ (رواہ تر فری) یہ بالکل واضح مکم ہے ۔

ذَهَبَ تُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلِّے الْفَحْرَ فَا سَفَرَ بِهَا شُتَمْ قَالَ آینَ الشَّائِلُ عَنْ وَقُتِ الطَّسلُوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا دَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقَتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَا شِيْتُمْ.

وقت نماز برهی حب آف با ب آخری بلنگ بریعنی بالکل آخروقت بیس نمازعصراداک ور مغرب کی نمازشفق کے غائب ہونے سے بہلے تک پڑھی اورعشاء کی نماز تهائی رات گزرهانے براداک اور فخر کی نماز خوب روشنی ہونے بر روشی بیدر فرمایا نماز کے ادقات پوچھنے دالاکھاں ہے

(رواهمسلم)

یو چینے والے سے مسلم کے کہایا رسول التدیس حاصر ہوں ہے نے فرمایا تمہماری نماز کا وقت وہ ہے جو ان دوان دوان دانوں کے اوقات کے درمیان سے جوتم نے دکیھا ، (مسلم)

یعنی منازیں پڑھائی اٹرعلیہ وسلم نے ایک دن اوّل وقت میں نمازیں پڑھائیں اور دوسرے وزیم نی تنوں میں نمازیں پڑھاکر نمازیکے اوقات کو بتایا کہ ان کے در میان میں ہے۔ بعنی دید میان میں ہے۔ بعنی

ورمیان می تربعال بر ساون م

عَين ' بَنِ عَبَاسِ قالَ قَالَ رسول الدصلى الله عليه وسلم أصبى جيرال عِنْدَ الْبَيْتِ مُرَّتِينَ فَضِلْتِ فِي الطَّهُوَ حِينَ وَالبِ الشَّمْسُ وَكَا نَتُ قُدُر الشِرَاكِ وَصِيلِهِ فِي الْعَصْدَحِيْنَ صَارَظِلُ كُلِ شَكَيْءِ مِثْلُهُ وَصَلَّى بى الْمَغُرِبَ حِينَ الْفُطْرَ الطَّائِمُ وَصَلَّے بِي الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى كِي الْفَجُورِجِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّابِمِ وَلَكُمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّهِ إِللَّهُ الظَّهُ رَحِيْنَ كَانَ ظِلَّهُ مِثْلُهُ وَصِلْكُ لِي الْعُصْرَحِينَ كَانَ ظِلَّهُ مِثَلَيْهِ وَصَلَّے بِي الْمَعَرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَا لَصَّاكِمُ وَصَلَّى فِي الْعِشَاءَ إِلَى تُلُبُ اللَّيْل وَصَلَّى فِي الفَحُرَ فَا شَفَرَتُمَّ الْكَتَفَتَ إِلَى فَقَالَ مِا مُتَحَمَّدُ هَٰذَا وَقُتَ الْأَنْبِيَآءِ مِنُ تَبُلِكُ وَالْوَ قُنتُ مَا كِينَ هُذَين

حصرت ابن عباس روايت كرتے ہيں كم قرماما حضورمسى التدعليه وسلم في كددومرتبه جبرتيل نے خان كعبہ كے قريب ميرى المامت كى يعنى مجھ كونماز برطهانى دودن بس نماز يرصان عمركوطير كجبكه آفاب دهل كياتها اورسابياصلى مانندتسمهس اورماد برهائ مجكوعصرى جبكه برجيز كاسايه اصلىسايه كوجهور كراس كع برابر بهوكما اور نماز برهاني جهركومخرب كحبس وقت كدا فطاركر تاب روزه دار اورنماز يرهمان مجمكوعشام كى جبك غائب ہوگئی شفق اور نماز براصائی جھر کو فجر کی جب كدحرام موجاماً بكانا يبنا روزه دادير عصرحب دوسرادن مواتو نمازير صالي عدولهر ك جيكه برييز كاسايه اس كعبرابر يوگياا و زنماز رهاني عصري جبكه سايه دوگذا موكما اورنماز مرهاني مغرب كي حبى وقت افطار كرتاب روزه داراور نماز برهان فيرك جب فوب روشى بوكى كيرجرتيل ميرى فرف متوجه بهوئة اودفرها يالب محديد

Martat.com

#### الوقتين ـ

(رواد ابوداؤد التراثى) غن آبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الشتلا الحرُّ فَا بُرِدُوْ إِلَّا لَصَلُوةِ وَ فِي رُوَايَة لِلْبُحَارِي عَن آبِي سَعِيْدِ بِالطَّهْرِ وَايَة لِلْبُحَارِي عَن آبِي سَعِيْدِ بِالطَّهْرِ وَايَة شِكْ قَ الْحَرِ مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ وَ الشُّتَكتِ النَّارُ إلى رَبِهَا فَقَالَت رَبِ الشُّتَكتِ النَّارُ إلى رَبِهَا فَقَالَت رَبِ الشُّتَكتِ النَّارُ إلى رَبِهَا فَقَالَت رَبِ المُن بَعْضِي بَعْضًا فَا ذِن نَهَا بِنَفْسَيْنِ المُن بَعْضِي بَعْضًا فَا ذِن نَهَا بِنَفْسَيْنِ مَا تَحِدُ وَنَ مِن الدَّمَهُ مِن الدَّمَهُ مِن الدَّامِ فَي السَّيْفِ الشَّدُّ مَا تَحِدُ وَنَ مِن الدَّمَهُ مِن الدَّمَهُ مِن الدَّمَهُ مِن الدَّمَةِ مَا مَا تَحِدُ وَا شَدُدُ مُنا تَحِدُ وَن مِن الدَّمَهُ مِن الدَّمَهُ مِن الدَّمَهُ مِن عَلَيْهِ مِنْ الدَّمَةِ مُنْ عَلَيْهِ مِن الدَّمَةِ مَنْ عَلَيْهِ مِن الدَّمَةُ مَنْ عَلَيْهِ المِنْ عَلَيْهِ مِن الدَّمَةُ مَنْ عَلَيْهِ مِن الدَّمَةِ مَنْ الدَّامِ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ السَّيْقُ عَلَيْهِ مِن الدَّامِةُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيَعِيْدِ الْعَلَيْمِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ السَّيْمَ وَى مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ المَا تَعْمَلُكُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنَامِ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ ال

وقت تو سے مجھے سے بیلے انبیا مکا اور شری الماد کا وقت ان وقت کے درمیان سے (ابود اور برزی) حصر سے ابو سریر ق روایت کرتے ہیں کہ فرمایا تعود صلی اللہ علیہ وہم نے کہ جب گری کی شدت ہوتو مارکو شفیڈ ہے وقت برط ھاکر داور ، کاری شریف کی ایک روایت ہیں جوابوسعیڈ سے منقول ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ظہر کی نماز شفیڈ ہے وقت بڑھو اس لئے گری کی شدت جہنم کی دورخ دقت بڑھو اس لئے گری کی شدت جہنم کی حصاب سے ہے اور فرمایا کہ شکا بیت کی دورخ نے اپنے رب سے اور فرمایا کہ شکا بیت کی دورخ نے اپنے رب سے اور فرمایا کہ شکا بیت کی دورخ محف حقد بعض حقد کو کھائے جاتا ہے ۔ بیس خدا نے اس کو دوسانس لینے کی اجازت دمیری ایک سائس جواروں میں اور ایک سائس گودوسانس لینے کی اجازت دمیری ایک سائس جاڑوں میں اور ایک سائس گرمیوں میں ایں حب

باؤکے گرمی اور سردی کی شدّت تو یہ وہی دوسائن ہیں ( بخاری ومسلم ) اور بخاری کی ایک روایت میں ہے گرمی میں تم جو شرت بائے ہو وہ اس کے گرم سائن کی وجہ سے ہے اور سردی میں جو شدرت بلتے ہو وہ اس سے سروسائنس کی وجہ سے ہے۔

ی وجہ سے ہے اور سردی ہی ہوسارے پہتے ہو وہ اسے سروساسی وجہ سے ہے ۔ دَعَنُ اَنْسِ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَرِت اللهُ وَمَا تَدْ صَوْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِهُ مَا ذَوْ صَنْدُ ا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَالَمُ إِذَ اكانَ الْحَرُ وَ وَقَت بِرْ صَحَادِرِجِب سردی ہوتی توجلدی اوا عَجَدَ وَ دِوالا نَسَائَ ) کہ تے دنسانی )

حضرت را نع بن خدر کے نے کہا فرمایا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے روستنی میں نماز قرر میں اس کا پڑھنا بڑا اجر اس کے کروشنی میں اس کا پڑھنا بڑا اجر مکھتا ہے۔ (ترندی ، الوداود ، دارمی)

وَعَنْ رَا فِع بِن حَدَيج قَالَ قَالَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْدَ وَسَلَم السُفِرُوا رَسُولُ اللهُ عَلَيْدَ وَسَلَم السُفِرُوا بِالْفَ حَرِفًا نَدُهُ اللهُ عَظَمُ لِلْاَحْدِ . بِالْفَحْدِ فَا نَدُهُ الْعَظَمُ لِلْاَحْدِ . (رواح ترمزی و ابوداؤد، نسانی)

مندرم بالا احادیث کے تحت اہل اضاف حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم سے حکم کے موافق صیح وقت پرسنت کے مطابق نمازیں ادا کرتے ہیں ۔

(۲۹) سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاروں فراہب میں حنقی نرمب کو ترجیح دی اور لیسند فرط یا ہے ؟

اور لیسند فرط یا ہے ؟

جواب - بان بالكل تعيك ب حضور صلى الترعلية ولم في اور مرابب برحنفي مرب كو

ترجیح دی به حضور صلی الشعلیه ولم کے رو هنه مبارک پر حضرت شاه ولی الشرصاصی این معاوی الشرصاصی می الله علیه و سلم کونور کے لباس میں دیکھا جضرت شاه صاحب صفوراکر م صلی الشعلیہ ولم کم میں الله علیہ وسلم کونور کے لباس میں دیکھا جضرت شاه صاحب صفوراکر م صلی الشعلیہ ولم میں میں اللہ علیہ ولم میں اللہ علیہ واللہ میں میں اس کوافتیار کروں تو اس و قت معلوم مہوا کہ آپ کولیند ہونے میں سب برابر میں و فیوض الحربین صفحہ ۳۰)

ا کے نکھتے ہیں دوبارہ میں نے مراقبہ میں حضور نبی کریم صلی الدُعلیہ وہم کودیکھا۔

آپ نے مجھے بتایا قرآن و حدیث کی تحقیق کرلئے میں سب سے ہم طریقہ مرسب امام ابو حنیفہ کا بہے جو سنت معروف (احادیث) سے مطابات ہے ۔ (فیوض الحرمین صفحہ ۱۸)

آگے شاہ صاحب اور کے بر فراتے ہیں کہ مجھے دکھالی دیا کہ حنفی مذہب میں ایک سبر غامض کیا بوس ایعنی پوسٹیدہ راز ہے۔ اس سے بعد میں ہمیشہ غور کرتا رہا کہ اس میں سر غامض کیا بین بال کک کہ میں نے تھے دہ ہی پایا جو ابر تحریر کر دیکا ہوں اور مجھ کو شنا حت کرایا گیا کہ حنفی مذہب کو بینی بتایا گیا کہ حنفی مذہب کو سب سے وا سطے اس زما نہ میں قو قبت برتری ہے۔ حنفی مذہب کو تر جے ہے۔ (فیوض الحرمین صفحہ ۱۵)

تمام اکابرین اہل علم اور اہل اللہ اس کی صدا قت کے قائل ہیں کیونکہ سائل حضرت شاہ ولی اللہ محدّث قدس سرہ نے خاص حضور صلی اللہ علیہ ولم سے براہ راست دریا فت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اپنی کتاب فیوض الحرمین میں نقل کئے تاکہ عام لوگوں کو حفی مذہب کی توبیاں وا وصاف معلوم ہوجا بیں اور ان کو بہتہ جل جائے کہ حنفی لمہب کو دیگر مذا سب بر ترجیح و بر تری ہے اور مذہب حنفی سنت معروف سے عین مطابق ہے اور عوام پر حنفی مذہب کی حقیقت واضح طور سے منکشف ہوجائے ۔اسی وجہ سے حضرت شاہ صاحب نے اپنے نام کے ساتھ الحنفی عدم لگ تکھا کرتے تھے ۔ پٹنہ عظیم آباد کے صاحب خارہ خوانج بخاری شریف کا ایک نسسے ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محد اللہ علیہ کے سامنے بڑھا گیا تھا ۔اس پر شاہ صاحب موصوف نے اپنے قام سے اجازت دی ہے ہو اپنے شاگر و رسٹید شخ محد بن بیر محد بگرا کی الدآبادی کے لئے قام سے اجازت درج کی ہے جو اپنے شاگر و رسٹید شخ محد بن بیر محد بگرا کی الدآبادی کے لئے تکام کے اللہ صاحب کے سامنے بخاری شریف ختم کی تقی تو اس جب انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے بخاری شریف ختم کی تی تو اس حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے سامنے بخاری شریف ختم کی تی تو اس امنے کا دی سامنے بخاری شریف ختم کی تی تو اس امنے تھا میں مدرخ کے لئے لکھا اور سامنے کے سامنے بخاری شریف ختم کی تھی تو اس امنے کا دی سامنے بناری شریف ختم کی تھی تو اس امنے کا دی سامنے بخاری شریف ختم کی تھی تو اس امنے کا دی سامنے کا دی سامنے کو سامنے کی سامنے کے لئے لکھا اور سامنے کا دی سامنے کو سامنے کی سامنے کو سامنے کی سامنے کا میں مدرخ کی سامنے کو سامنے کا دی سامنے کی سامنے کا دی سامنے کا دی سامنے کی سامنے کی سامنے کا دی سامنے کی سامنے کا دی سامنے کی سامنے کی سامنے کے لئے کہ کھی ہو اس میں کی سامنے کی کھی تو اس میں کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی کھی تو اس

كتبه بيد لا الفقير الى دحمة الله الكريم الودود ولى الله احمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود عفا الله عنه وعنهم و الحقه و اباهم با سلا فهم الصالحين العمدى نسرًا الدها ي وطنًا الا شعرى عقيدة الصوفى طريقة الحنقى عسم لا

الشانعى تدريسًا خادم التفسيروا لحديث والفقه والعربية والكلام وكؤنى كل ذالك تصانيف والحمد لله اولا والخرّا وظاهرًا وباطنًا ذى الجلال والاكرام.

اس کے شیجے شاہ رقیع الدین صاحب دملوی رحمۃ الترعلیہ کے وستخط ان الفاظ سی، لاشك ان هذا التحرير سيد والدى المحترم

سمتبرالفقير محتررفيع التربن لعنی والدمخرم کاس تخریری کوئی شک نہیں ۔ بیان سے ما تھ کی ہی اکھی ہوئی ہے اس سخديرايك تحريراورهي سعص سع تابت بوتاب كملطان شاه ني ايدعالم حد ناصح رحمة التدعليه كومكم كياكه اس سحة كواول تا آخر مشكل يعنى بم شكل نقل كردو ابنول نے ايسابي كيا- (ازمنقول مقدمة الخيرالكة صفحه ٩)

د گرحصرت شاه صاحب موصوف مصحبی کاوه منفی نربیب جس کا ماخد حصرت ابن مسعود کے فتوے اور حصرت علی کے فیصلے ہیں"

( حجبت الترالبالغيصفي ٢٢١)

ادر حصرت شاه صاحب موصوف البينة نام كمساكم فخسريه الحنفي عَلَا تَعِينَ تَصِيدُ اوراسِينَ كونقة كاخادم تحريركرك ادر فرماتے:-

عرضنی رسول الله صلی الله علیه حضور صلی الدعلیه و مم نے تھے بتلایا له بے شک مربب حنفی زیادہ توس کوار ببتردامسة ب دوسرے داستوں سے اورموانق سنت محسب (فيوص الحرين) الدسراجيدس سيحكدامام مشانعي فرملتيس كرسب لوك فقرمي امام الوحنيفه ك اولادين اوراسى واسط يدكهاعلم ك آئد مصقين - سات الوحنيف كوط اوراكي ين شريك من اورمز يدتفصيل مقدمه الكينه مداقت مي المحظه فرمانتي .

وكسكعران في المدّهب المعنفي طريقه ايتقه عي اوفق الطرق بالسنة المعروفة اللتى جمعت ونصيحت في زماني وفي السراجيه قال الشافعي وحمهم الله الناس كالهمرعيال الح حنيفة نى الفقه ولهذا قيلسلم لابى حنيفة سبعة اشمان العام (انتهى)

(۳۰) سوال - بعض غیرمقلد کہتے ہیں کہ امام ابوضیفہ دین ہیں قیاس کرتے تھے اور شرعیت میں قیاس کامنعہے بعض کا قول ہے اول من قاس ابلیس بعنی اوّل جس نے قیاس کیا دہ ابلیس عقااس لي دين كى بات مي قياس كريادرست نهيس ؟

جواب - شريعت من قياس مائز ي حضور ملى الدعليه وسلم مح زمان من مج صحاب كرام قياس كريم عمل كرتے تھے - حديث مي آ تاہے =- عارق ان رجلا اجنب فاقى النبى صلى لله علي النبى صلى لله علي النبى صلى لله فالك عليه والله فالك المنال الصبت راجنب الحسر فانسم وصلى في التالا فقال المنسوما قال الاخريعني اصبت العرجة النساني .

حصرت طارق سے روایت ہے۔ کہ ایک شخص کو منہا نے کی حاجت ہوگئیاس نے مماز مہیں مرصی کھیروہ حصور میں الد علیہ وہ کی کے خدمت میں حاصر ہوا اوراس قصد کا ذکر کیا ہے۔ کہ دوسر سے خص کواسی طرح ہمانے کی حاجت ہوگئی دوسر سے خص کواسی طرح ہمانے کی حاجت ہوگئی اس نے تیم کرکے نماز برط حدلی ۔ کھروہ آپ کی اس نے تیم کرکے نماز برط حدلی ۔ کھروہ آپ کی

و المراكة المراجوان المراجوان المراكة المنطق المراكة المنطق المنط

الملاع الملاع المالات المالات

صنرت عروبن عاص فرائے بین کہ مجھ کو عزوہ فرات اسلاس کے سفریں ایک سفری کی رات میں احتمام موگیا اور بھی کو اندسینہ ہوا کہ اگر فسل کہ وراگا تہ شاید بلاک موجاؤں گا میں نے تیم کر کے اپنے ہم ایمیوں کو سے کی مماذ کر کھا آپ نے حضوصلی الشرعلیہ و کم پڑھا اس قصتہ کا ذکر کیا آپ نے فرایا اے عمروتم نے جا اس پر مجھے جو امر الح تھا اس کی اطلاع دری اور عرض کیا کہ میں نے ہرور دکار کو یہ فرملقے اور عرض کیا کہ میں نے ہرور دکار کو یہ فرملقے اور عرض کیا کہ میں نے ہرور دکار کو یہ فرملقے اس ایک جا توں کو قبل نہ کرو بیشک حق افعال تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہیں جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہیں ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہیں جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہیں جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال اللہ تعالیٰ تم ہر جہر بان ہے ۔ یہ سن کر حضور میال ہے ۔ یہ سن کر حسن کر حضور میال ہے ۔ یہ سن کر حسن کی کر حسن کر ح

عن عمروبن العاص قال احتامت في ليلة باردة في غزوة في غزوة في المست في ليلة باردة في غزوة في المست المست

یہ حدیث بھی قیاس واجتہاد کے جوازی دلالت کرتی ہے ۔ حصور سی اللہ علیہ وسم کے دریافت کرنے ہر حصرت عمر وہن العاص نے جوابیخ قیاس واجتہاد پراستدلال بیش کیا اس کوسن کرا ہے نے ہم فرایا اور اس کوجائز قرار دیا ۔ اگر جائز نہوتا تو آب ان کو اس قیاس واجتہاد کرنے سے منع فر ملتے ۔ لیکن الیام فرمایا ۔ حدرت سوم : ۔ قیاس واجتہاد کرنے سوم : ۔ حضرت الوسعید خدری فرمانے بی کروفیفس عکن آ کہ تسعد کی الفی کہ کروفیفس

حضرت الوسعيد خدري فرمات بي كدو بعض سفركوروانه موسح نماز كا وقت بوگيااوران ك ياس بالى نه تفا. دونوں نے بالی مل گياتوان میں سے پڑھ كي برتيم كيااور نماز پڑھ كي برون نصور ميال لله علي تم كي ماز نه لو الى تقي اس سے آب فر ايا تو نے سنت برعمل كياا در تيرى نماز مناول الى تقي اس سے آب كا في بوگئى ۔ ادر س نے دھنو كرے دوبارہ نماز براھى تقى اس سے آب كا في بوگئى ۔ ادر س نے دھنو كرے دوبارہ نماز براھى تقى اس سے قرايا تو نے سنت برعمل كياا در تيرى نماز براھى تھى اس سے آب كا في بوگئى ۔ ادر س نے دھنو كرے دوبارہ نماز براھى تھى اس سے قرايا كي كودوگئا تواب ملے گا۔

دالوداورنساني دارجي)

( دواه ابوداور والنسائي)

اس حدیث میں بھی واضح ہے کہ ان دونوں صحابہ نے اس واقعہ میں تیاس پرعمل کیااور رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم نے کسی پر ملامت نہیں فرمانی اورکسی کو بہنہ فرمایا کہ تو نے قیاس کیوں کیابس اس حدیث مسے بھی قیاس کا جواز تابت ہے۔

(۳۱) سوال یعنی غیرمقلز کہتے ہیں کہ حصنور صلی الدُعلیہ وسم اور صحابہ کرام و تابعین کے دمانہ میں تقلید مذکعی اس لئے برعت ہے ؟

جواب - ان كابيركها بالكل غلط مير من في الله عندوسال الله عندوسام في أم أنه من من الله عليد

امود بن بریدسے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاذرت مالا عنہ ہمالیے بہاں تعلیم کنندہ احکام دین اور حاکم بن کر بہاں تعدیم کنندہ احکام دین اور حاکم بن کر آئے۔ ہم نے ان سے در یا فت کیا کہ ایک مشخص مرگیا اور اس نے ایک بیٹی اور ایک مین واریک میں دارت جھوڑی ہے۔ حضرت معادی فرایا

عن الاسود بن يريد قال اتانا معاذ بالبمن معلما وامسيرا فسئن أناه عن رحسل وامسيرا فسئن أناه عن رحسل توفى وترك إبنة واحتافقضى للابنة بالنصف وللاخت النصف ورسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم

حى -

اخرجه البخارى دهدا

تصف بین کے لئے اور نصف بین کے لئے اسے اور نصف بین کے لئے اسے میں میں اللہ علیہ وہم میں اللہ علیہ وہم رہاں وقت مصنور صلی اللہ علیہ وہم زندہ تھے۔ ردایت کیا اس کو بخاری نے اور

الوداوُد نے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانہ مبارک میں تقلیہ جاری تھی تقلید میں کہتے ہیں کسی کا تول محض اس حسن طن پر مان لیٹا کہ بید دلیل سے موافق بتلائے گااس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا ہی تقلید ہے اس میں سائل نے دلیل دریا فت نہ کی محض ان کے دمیدار ادر متقی ہونے کے اعتماد پر قبول کر لیا اسی کانا م تقلید ہے۔ اس سے جواز تقلید حضور مالی للہ علیہ رسام کہ جواز تقلید حضور ملی للہ علیہ رسام کہ جواز تقلید حضور ملی عدمیث ؛ ۔

عن ابی شرسرة قال قال دسول مصرت الوجر یراه فرملتے بین کرحفور الله علیه وسلم مسن افستی ملی الله علیه وسلم مسن افستی افت می مسن افت و کرئ فوی دیدیا تواس کا گناه افت و الحد دیدیا تواس کا گناه افت و الحد دیدیا درواه ابوداود) افت و الحد دید و الوداود)

اس حدیث میں تقلید بالکل واضح ہے اگر تقلید جائز ہوتی توفقوئی دسینے والے کو گناسکار ہونے میں تخصیص ہوتی بلکہ دوبؤں گنہ گار ہوتے اگر دلیل معلوم کرناصروری ہوتا تو لیکن عوام کو دلیل معلوم کرناصروری ہوتا ورب لیکن عوام کو دلیل معلوم کرناصروری ہیں اس لئے غلط بتا نے والے کو گنہ گار تھے اور ورب دلیل معلوم نہ کرنے والے کو بھی گنہ گار فر ماتے حب حضور علیالسلام نے سائل کو با وجو ددلیل تحقیق نہ کرنے ماصی ہیں مصیدایا تو جواز تقلید یقینا تا بت ہوگیا۔ تیسری صدیث:۔

عن سالم قال سئل ابنعمر صرت سالم فرطة بين كره والمناه عن معلى عن رجل يكون له الدين على صدير مركة من يكون له الدين على معادى كادومرك شخص بركي دي ميعادى الحق ليعجل الدين فكرة ذالك واجب م اورصاحب مقاس قرضه ونهى عنه اخدجه مالك ميداك شرط بركي كم ليخ برآماده ب

کہ اس میعاد بعنی وقت مقررہ سے پہلے اس کا دین ادا کردے تو آب نے اس کولیسندنہ فرمایا اور منع کردیا ۔ روا بیت کیا اس کو مالک نے ۔

اسم سند بزئیة میں کوئی حد میت مرفوع صرت کمنقول بنیں اس لئے ابن عرض نے اپنے منقول بنیں اس لئے ابن عرض نے اپنے تیاس سے اس کو منع کردیا اور اس دین میں کمی کرنے کو سیسندن فرمایا اور سائل نے دلسیسل معلوم نہ کی اور اس کو قبول کرایا یہ قبول کرنا ما ننا تقلید ہے اور صفرت ابن عمر کا دلیل بیان نہ کرنا فود تقلید کو جائز قرار دیتا ہے ان کے فعل سے قیاس و تقلید دولؤں کا جواز نا بت ہوگیا۔

اورحديث ملاحظه بو:-

غیرمقلدین کے

عن مالك انه بلغه ان عر دضى الله عنه سئل فى دجل اسلف طعا ماعلى ان يعطيه ايا كا فى بلد آخر فكره ذلك عمر وقال فاين كراء الحمل -

حضرت امام مالک سے دوا بہت ہے ان کو یہ خور بہت ہے کہ حضرت عمر منسے ایک خص کے مقدمہ میں دریا فت کیا کہ اس نے کچھ غلہ اس مقدمہ میں دریا فت کیا کہ اس نے کچھ غلہ اس مقدمہ میں دریا فت کیا کہ اس نے کچھ غلہ اس کو مشرط برکسی کو قرص دیا ہے کہ وہ خض اس کو دوسر سے شہر میں ادا کر سے چضرت عمر نے اس کو نام بین مدیا اور فرمایا کہ کہ اس کیا ۔

اس سند جزئیه میں کوئی حدیث مرفوع صریح مروی مذکفی اس کے اس کا جواب قیاس سے دیا اور جواب کا ما خذ نہ آپ نے بیان فرمایا اور نہ سائل نے پوچھا اور برون دلیل معلوم کئے سائل نے قبول کرنیا۔ بس یہ ہی تقلید ہے اور اس سے ہی قیاس وا جہما دبالکل واضح اور ثابت ہے اور بہت سے دلائل وحدیثیں ہیں مگراس وقت صرف اس برہی اکتفا کرتا ہوں .

## عيمقلرن كاعتراضول كحوابات

بعض حصرات سوال کرتے ہیں کہ حنفی تکبیر تحریمیہ کے وقت کانوں تک اتھا تھاتے ہیں اس کی کیا دلیل سے ؟

جواب ملاحظہ و . یہ حدیث جومت کوہ شرافیت کی پہلی جلد صفحہ ۱۳۲۸ میں ہے۔

مالک ابن جویر ش فرماتے بس کرسول اللہ صلی الشدعلیہ وہم جب تکبیرا ولی کہتے تو ا بینے دولوں مالوں کی لونک اٹھاتے اور ایک ردا ایت میں ہے بیہاں تک کراین دولوں ما تھوں کو دولوں کا لوں کی لووں کے مولوں کا اور ایک ردا ایسا ہے کہ دولوں کا لوں کی لووں کے برابر ہوجاتے ۔ ( بخاری وسلم ) مشکوہ کے صفحہ اہ ۲ میں اور فتح القدیر ادر جا مع الاصول اور تیسرالوصوں میں ہے داکھا نبی دا تک این کرجب کھڑے ہوئے الدیم صلی الشرعلیہ و کے کم کو جب کھڑے ہوئے ہوئے صلی الشرعلیہ و کے کم کو جب کھڑے ہوئے

عَن مَالِكُ بَنِ الحُتَويُرِثِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ كُانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيِّى اللهُ عَلَيْهِ الْحَقِي المَعْمَ اللهُ فَي المَعْمَ اللهُ وَسَيِّم اللهُ وَسَيِّم اللهُ وَسَيِّم اللهُ وَسَيِّم اللهُ وَسَيْم اللهُ وَسَام اللهُ وَسَيْم اللهُ وَسُم اللهُ وَسَيْم اللهُ وَلِيم اللهُ وَسَيْم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَا اللهُ وَاللّ

النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاتُمُ حِينَ قَامَ

نماز کو ای ای این باتخدیمان کک که مونڈ حوں کے برابر مہوتے اور لینے انگوکھوں کو اپنے کالوں کے برابر کہا کھر تکبیر کہی ۔ الوداؤد) کو اپنے کالوں کے برابر کہا کھر تکبیر کہی ۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ اٹھا تے تھے ایک اور دوایت میں ہے کہ اٹھا تے تھے ایک اور دوایت کی کالوں کی لو تک

اوراسی مضمون کی جاید اور کافی اور تبیین الحقائق اور لمعاة التنقیج اور بر ارائق بین الحقائق اور لمعاة التنقیج اور بر بر ارائق بین مضمون می مجیمانتدان بین مطوالت کے خوف سے سرایک کتاب کی مدارت بالتفصیل نہیں تکھی گئی .

سوال ساحنفی حصرات جوناف سے نیجے ہاتھ باند صنے ہیں اس بر کیاد لسیل

200 1 000 m

ی حد سیت ہے۔ روا بیت ہے ابی جمیفہ سے کہ حضرت علی نے وزمایا نماز میں نا ون سمے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔

حضورصلى التدعليركم فيوزما ياكر بيشكتين

چزیں بیخیروں کی سنت میں سے ہی اوران

یں سے ناف کے شکے دائیں ہا کھ کا ایک

جواب: تيسرالوصول كصفحه ٢١٦ عنى أبي بُج حَيْفَة انَّ علياً اللهُ عَلَيْ اللهُ علياً اللهُ قَالَ السُّنَاةُ وضع الكفِّ فِي الطَّلُوةِ وَاللهُ السُّنَاةُ وضع الكفِّ فِي الطَّلُوةِ وَ الصَّلُوةِ وَ الطَّلَاقَ السُّرَّةِ وَالسَّلَاقِ السُّرَةِ وَ احدجه

ادر اجمد اور الوداؤد اور دارقطنی ادر بیقی کی روایت میں سے کہ حضرت علی نے

فرمايا . السّنّة وضع الكفن على الكفت نمازين ناف كي نيج المحدر المحدد الكفت تخت السّنّة وضع الكفن على الكفت سنت بهد وسنت بهد و سنت به و سنت بهد و سنت به و سنت

اور برایہ اور کر الرائق اور کفایہ اور منایہ اور کافی میں بھی اسی مضمون کی حدیث ہے۔ صرف الفاظ میں اختلاف ہے اور معنیٰ میں اتفاق ہے۔

بحرارات بن سع: عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ قَالَ ثَلَثْ مِن صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَذَكْرَ مِن مُحَمَّلَتِهَا وَضُعُ الْيُمْكِي عَلَى الشَّمَالِ تَحْتَ السَّرَّةِ.

السَّرَالِ تَحْتَ السَّرَةِ . السَّرَةِ . السَّرَةِ . السَّرَةِ مِن اللَّهِ بِرركَمنا بَعِي بِهِ - سَالِ السَّ سوال سَلَّ حنفي جو بِكَاركرنماذ مِن سِم اللَّه منهي بِرْ اعتِ بِلكَهُ آسِسة بِرْ عِتْ بِي اس كَى

رس جو اب : مشكوة شريف صفحه ۲۲۰ ميس حدست ب:-

عَنْ أَنُ النَّهِ صَلَّى الله عَنْ وَصَالِحَ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ ا

اورتيسيرالوصول كےصفحہ ١١٨ مين حضرت انس سے رواميت ہے۔

عَنَّ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبِى مَكُو مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّ

بیان کیا اس کو بخاری اور مسلم اور ترمندی اور ابوداؤد اور مالک اور نسائی نے اور کافی میں سے ۔ اور کافی میں سے ۔

قُولُ مَا عَلَيْهِ السلامِ ثلث مَا لَا عَلَيْهِ السلامِ ثلث مَا لَا عَلَيْهِ السلامِ ثلث مِن الْإِمَامُ السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالتَسْمِينَةُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالسِّمِينَ مَا السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالسِّمِينَ مَا السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالمِسْمِينَ مَا السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالمِسْمِينَ مَا السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالسّمِينَ مَا السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالسّمِينَ مَا السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالسّمِينَ مَا السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ اللّهِ مَا السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ اللّهُ السّمَا السّعُودُ وَالتَّسْمِينَةُ وَالسّمَامُ السّمَامُ السّمُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمُ السّمُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمُ السّمَامُ السّمُ السّمَامُ السّمَامُ السّمُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ السّمَامُ ال

وَرَا مِي إِبْنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا جَهَرَ رَسُولُ الله صلى للهُ عَنْهُ مَا جَهَرَ رَسُولُ الله صلى للهُ عليه وَسَلَمَ بِالتَّسْمِيةِ فِي صناوةٍ عليه وَسَلَمَ بِالتَّسْمِيةِ فِي صناوةٍ مَكْنُوبَةٍ مِنْ صناوةٍ مَكْنُوبَةٍ

حضورصلی الله علیات الم نے فرا ایا تین پیزس ہیں جن کوامام آہستہ کہے گا بعود اور تسمیہ اور آمین ۔ اور روایت کیا ابن مسعود نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ ہم نے سبم اللہ کو فرص تمازیں بیکار کر نہیں پڑھا۔

اور شرح مختصر الوقايه مين ملاعلى قارى سے روايت ہے: -

وَفِي لَفُطٍ مُسَلِم ثَكَالُوا يَسْتَفَيَّحُونَ
الْقِرَا لَهُ بِالْحَمْدُ بِلْهِ رَبِّ الْخُلَمِيْنَ
لايَدُ كُرُونَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّيِمِ
لايَدُ كُرُونَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّيمِ
وَ فِي رِوَائِيةٍ فَلَمَّ السَّمِعُ احَدُ مِنْهُمُ
يَجُهُرُونَ بِسِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ
ورا السَّاقُ ودارقطنى واحمدوابن
ورا السَّاقُ ودارقطنى واحمدوابن
حبان فكانوا لايجهرون بِيسمِ اللهِ
الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ وَفِي آتَ الطحاوى
الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ الطبرائي وحلية ابن تعيم اور

ادرمسلم کی عبارت میں ہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ سلم نماز کو الحمد اللہ ارجلی کے ساتھ شروع کرتے تھے۔ لبیم اللہ ارجلی الرحیم نرور سے مذکر ہے تھے اورا یک روایت میں ہے کہ کہ کے ساتھ اورا یک روایت میں ہے کہ کی کو کیا دکر میں سالہ الرحیٰ الراحیٰ اوراد التعلی اوراد دوارت میں اللہ اور دارت طبی اللہ اورابن حیان نے کہ نبیں بیکا دکر بچھی ہم اللہ اورابن حیان نے کہ نبیں بیکا دکر بچھی ہم اللہ الرحیٰ اوراق نارطی اوراق علی اوراق الرحیٰ اوراق نارطی اوراق علی اوراق الرحیٰ اوراق نارطی اوراق کا دراق کے دولی اور مجم طبرای

مختصرابن خزبمة فكانوا مختصرابن خزبمة فكانوا

اورحلية ابن نعيما ورمختصرابن خزيمهي ب

روایت کی طحادی نے ابن عباس سے کہنی صلی الدّ علیہ وسلم نے سیم النّد الرجمن الرحمن الرحم

اورلمعاة التنفيج اورفع القديريب بعد قدر وى الطحا وى عن ابن عدن ابن عبالله للمركب عبد عبالله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبَالله عَلَيْهِ عَبَالله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّم بِسُمَ لَهُ حَتْبَى مَات .

سُوال: حنفی نوگ جو نماز میں آمن پکارکر نہیں بڑھتے اس کی کیا دلیل ہے ؟ جواب: دارقطنی نے اپنی سنن میں ادر حاکم نے مشدرک میں جو حدیث کی معتبر ادر

مشهوركمابس بن كهاسه :-عن وائل انته صلى الله عَليه وَسَلَّمَ لَهُ النَّهُ عَليهِ النَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ لَهُ النَّا بَلَغَ عَليهِ الْهَ عَظُنُوبِ عَلَيْهِ مُر وَ لَا الضَّالِينَ قَالَ المِستِينَ وَانْحَفَى بِهَا صَوْتَهُ - دوالا احمد والودادُد

تَالَ اَرْ لَعْ يَخْفِيْهِنَّ الْإِمَامُ

اَلتَّعَوُّذُ وَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَرَدَبُّتَ

لَكَ الْحَمْدُ وَاصِيْنَ.

روایت ب وایل سے کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ میں میں اللہ علیہ میں میں میں میں اللہ عضوب علیہ میں والا الضالین کک تو آبن کو پوشیدہ کہا اپنی سواز کو پوسٹ یدہ کیا .

الوقایہ میں مصنف سے عبدالرزاق محدث کے اور بجرالاآئق میں ابن ابی سنیبہ سے ابراہیم بخص کی روا بت کو لکھا ہے ۔ ابراہیم بخص کی روا بت کو لکھا ہے ۔

قرمایا کہ جارجیزی ہیں کہ ان کواماً ہوستیرہ کہے ۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور اللہم ربنا کے الحداور این

اور شبخ عبدالحق محترث دم وی نے مشکوہ شریف کی شرح عربی اورشرح سؤالسعادیت

اور آيس.

میں مکھا ہے۔

روا یت ہے عمر بن الخطات سے تحقیق فرایا
ہوں نے کہ پوسٹ پرہ پڑھے گا امام جارجین
اعوذ بالتہ دہم التہ اور آبین اور سبحانک اللہم۔
ادر عبداللہ بن سعود سے جی اسی طرح کی روایت ہے
ہوا یہ میں اکھا ہے عبداللہ بن مسعود کی روایت
معار جیزیں ہیں کہ پوسٹ پرہ کہے اُن کوا ما
اور بیان کیا ان میں سے اعوذ باللہ اور سم اللہ
اور بیان کیا ان میں سے اعوذ باللہ اور سم اللہ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطابِ قَالَ مِنْ الْمَامُ الْرَبَعَةُ الشَّيَ الْمَامُ الْرَبَعَةُ الشَّيَ الْتَعُودُ وَ المين وَ سُبْحَانلَكَ وَ المين وَ سُبْحَانلَكَ اللَّهُ وَالمين وَ سُبْحَانلَكَ اللَّهُ مَنْ اللهِ مَامُ وَدُورُ مِنْلُهُ وَ اللهِ مَامُ وَدُكرَمِنْهَا وَفِي الْهِمَامُ وَدُكرَمِنْهَا النّهُ عُودُ مِنْ اللهِ مَامُ وَدُكرَمِنْهَا النّهُ عُودُ مَنْهَا اللّهِ مَامُ وَدُكرَمِنْهَا النّهُ عُودُ وَالتّسْمِينَةُ وَآمين ) التّعُودُ والتّسْمِينَةُ وَآمين )

اور تخريج احادميث الهدايد اور فتح القدير من ب كدا حمدا ور الوداور اوطيالس اورابولعلی اورطبرانی اوردارقطنی اورحاکم نے روایت کی وائن سے اوراس نے اپنے باب سے

إنتخ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمَّا بَلْعَ غُيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَ وَلَا الطَّالِيْنَ قَالَ امِسِيْنَ وَٱنْحَفَى بِهَا صُوْتُهُ -

عَنْ عَلَقَمَةً بِنُ وا سُلِعَنَ اَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَزَاءُ غُيُرالُمُعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الشَّالِينَ فَقَالُ آمِينَ وَخَصْ بِهَا صُوْتُكُ (ترمذي)

قَالُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمُ لَا تُدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا الج

ہو چلا کر بلند آ وازسے پکارو کے تووہ

أدعوا رَبُكُمُ تُضَرِّعًا وَحُفْيَهُ نَحْنُ أَقَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوُرِيْدِ وَإِذًا سَأَتُلَكَ عِبَادِى عَهِ فَإِنِّي قَرِيْتِ .

تحقيق حضرت بيغمير خداصلى الدعليه وللمجب ينحت غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين تک فرماتے آین اور پوسٹ میدہ کرتے اس کے ساتھ این آواز کو۔

حضرت علقمه بن وائل الين والدسي روابت كريت مي كررسول الترصلي الترعلية سلم في غيرا لمغصنوب عليهم ولاالضالين يرطه كرلسيت اوازسے آین فرائی دوایت کیااس کو

حضورصلى التدعليه ولم نے فرماياتم كسى برك یا غاشب کونہیں پکارتے ہو۔

سے گااورا ہستاونہیں سے گا۔ پروردگارعالم کاارشادیے:-

اسين رب كوعاجزى سے اور يوشيده ہم اُن کی سنہ رگ سے بھی قربیب ہیں۔

ميرك بندك حب آب سے ميرے متعلق سوال کریں توان سے کہد دیجیئے میں ان کے

سوال: - حديث من آ آ مع صور صلى التعلير وسلم نے ارستاد فرمايا: -

حصنورصلى الدعليه وسلم نے قرمایا جب امام غرا لمغضوب عليهم ولاانضالين كيي توتم بھی آ مین کہو جوشخص فرشتوں کے موافق کے گااس کے پہلے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گھے۔

قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَسِيْر المُعَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِبِينَ فَقُولُوا المِسِينَ فَإِنَّاهُ مَنْ وَافْقَ قُوْلُهُ قُوْلُ الْمَلْئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدُّهُ مِنْ ذُ نَبِهِ - جب حديث سے آمين فينے كا حكم ملتا سے تو عبركيوں شكبيں ؟

بر المسلم المهام راب المساطر الله م روي الماطر الله م روي المنطر المعاطر الله المنطر المول -

عَنْ أَبِي هُ مُ رَيْزَةً قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ مِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَامُ سَمِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَ مَا اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ المُحَدِّةِ عَلَيْهُ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

الْمَلْئِكَةِ غُفِرَكَة مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَائِلِكَة عُفِرَكَة مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَلَى جَائِلِكَةِ غُفِرَكَة مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَلَى وَمِهِ ) ذَ نَسِهِ

ر بهر لیجے وہ بی الفاظ جو آبس کے متعلق تھے وہ بی رُبّنا لک الْحَمْدُ کُر کُے متعلق بھی بی ۔ اگران الفاظ سے زور سے کہنا مراد ہے تو بھر برمشدی امام کے سَمِعَ اللّٰهَ لِمَنْ حَمِدُ ہُو کَمْ بِر مِشْدَی امام کے سَمِعَ اللّٰهَ لِمَنْ حَمِدُ ہُو کَمْ اللّٰهِ مِنْ دَرَ اللّٰهِ مُرَّ دُبّنا لَكَ الْحَمْدُ بھی زور سے کہا کرے جبکہ حکم ایک ہے تو بھر طریق دو کیوں بین جس طرح آ بین بکارکہ کے بین اسی طرح آ اللّٰهِ مَرَّ دَبّنا لَكَ الْحَمْدُ بھی بائے داواز سے کہا کرے و

بعض علاقوں سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ غیر مقلد حصرات اہل احما ف کی مسجدوں میں بلند آ وارسے آیں کہنا اور شور مجانا اختلافی مسائل میں لعن طعن کرنا شرع کردیتے ہیں۔ اسرار اور بصند ہونے کی حالت میں آیس میں جھگڑے اور فساد ، عدالت اور مجبری مقدمہ بازی نئروع ہوجا تی ہے ۔ طرفین کا ہزار ہارو بہیہ بر باد ہوجا تا ہے ایسی باتوں کو سن کر سحت رنج اور افسوس ہوتا ۔ طرفین کا آیس میں جھگڑا فساد کرنا سخت نا دانی اور جماقت ہے ۔ حضوصلی اللہ علیہ و کم فیے بیت اللہ شریف کو ابراہیمی بنیاد برقائم کرتے کے ادادہ کو بخوف فت نہ ترک کردیا تھا ۔

حصرت امام حسن رصی اللہ تعالی عند امیر معادی کے حق میں جائز ہی فلافت عظلی سے بنوف فقت و فقاد دست بردار ہو گئے۔ سیکن غیر تقلدین اہلِ احناف کی سجد ہیں بلند آواز سے آبن کہنے کو ترک ہیں کرسکتے۔ ڈاڑھی منڈا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ کی سنت کے فلاف اور حکم عدد لی کرسکتے ہیں لیکن احناف کی مسجد ہیں آ ہستہ نہیں کہد سکتے اہلِ احناف کی مسجد ہیں آ ہستہ نہیں کہد سکتے اہلِ احناف کے بزرگوں کی توہین کرنے ادران کو لعن طعن کرنے سے باز نہیں دہ سکتے۔

سوال: - كياتقليد كرناشرك به ؟ تقليد كس كمتي بين ؟ جواب: -تقليد كامفهوم ادرمطلب كسى كى بيردى كرناكسى كومتقى برمبيرگار دينار عالم مجھ كراس كاكما ماننايا مانتے رہنا . تجربہ شاہر ہے كەتقلىد كے بغيرانسان كھے نہيں كرسكت - انسان اور دوسرے جانوروں میں فرق ہی یہ ہے كدانسان كو تحربہ سے جو باتیں الجفى تابت بوجاتى بي وه ان كى تقليد كرتاب جانورون كى طرح سمهدار انسان بيباكى نهيس كرتاكرس كاجرهمنه أعفا جلدياجوجا باكعاليا جرهر حابامته ماردياجس كاجوجي حابالهاليا حق و باطل ، جائز نا جائز کی تمیزی نهو . بلکه پیدانش سے بعد سے انسان جو کھے کھی سبق حاصل كرتك وه اسى تقليدكى بدولت بى حاصل كرتا ہے - دوسرول كود كھے كر بى وه بېنا ـ اورهنا كهانا بينا - اتصنا - بليهنا - بولها . جالها ، غرصنيكه دنيا كابركام دوسرون ببي سيسكهمتاب يم بھی دیکھیں کہ کوئی انسان کھلا تقلید کے بغیر کیسے ذیرہ رہ سکتا ہے ایک انسان کوجس نے مجمى كسى كو نماز يرهي من دمكها بواس نماز يرهنى كمن تركيب لوراطرية سكهاد يجن سكن وه كبهي هيك طرح نماز مذيره سك كاجب كك كركسي دوسر ي شخص كو نمازیر صفی نه دیکھاس کی تقلیدن کرے اس وقت مک پورے ارکان اوا نہ کرسکے گا۔ غرضيكه دنيا اوردين كابركام تقليد كع بغير تهيك طور مركيابي نهي جاسكا وإن بهزوري ہے کہ تعلید اسی شخص کی جائے جس کی تقلید کرنے سے گراہ ہونے کا امکان نہو۔ خاص طور بردین احکام میں اس کی احتیاط اور بھی صروری ہے۔جولوگ اپنے کوغیرمقلد کہتے ہیں وہ جی تقلید

غیرمقلد حضرات ہزار دل بہلانے کو کہتے رہیں کہ ہم دینی احکام میں براہ راست احادیث برعمل کرتے ہیں - کسی انسان کی تقلید نہیں کرتے لیکن آپ ذرا غور کیجئے تو صاف معلوم ہوجائگا کہ اس انکار کے باوجود وہ تقلید کرتے ہیں اور اتنی ہی تقلید کرتے ہیں جتنی کہ مقلب رحضرات

كرفي م

آب کو معلوم سے قرآن کریم عربی زبان بی ہے اور احادیث رسول بھی عربی زبان یس ہے اور احادیث رسول بھی عربی زبان یس ہے مولوی نے ایک مولوی نے آب کو ایک حدیث سناکر بتایا کہ اس کے یہ معنیٰ ہیں .آب نے تسلیم کرایا لیکن یہ کیا ہزدی ہے کہ اس نے حدیث کا ترجم مجے کیا ہے ۔آب عربی سے ناوا قف ہیں .اگرایک عربی دان آپ سے یہ کہدے (صرب) کے معنیٰ بھاگنا ہے ۔ اور ( محاصبا ) کے معنیٰ تصریح کونا ہے توکیا یہ درست ہوگا ہرگز نہیں ، حالا نکہ اور اس نے معنیٰ ہیں اُس نے مادا ۔ " محاصبا "کے معنیٰ ہیں قبل اللے ترا ندھی جس میں کنکر ہوا کے ساتھ برستے ہوں ۔

بھریہ مان بھی لیجئے کہ ایک غیر مقلد پوری دیانت داری سے ساتھ اپنے علم کے

مطابق آپ کوکسی حدمیث کاصیح ترجمہ ہی بتا آہے۔لیکن یہ کیا صروری ہے کہ اس نے جو ترجم کیا ہو دہی میچے ہو۔انسان سے بھول بھی تو حمکن ہے۔

آب نے مدارس میں دی جھا ہوگا کہ یہ علماء کرام امتحان میں فیل بھی ہوتے ہیں جس سے تابت ہوتا ہے کہ یہ صنور مطلب بیان کرنے میں غلطی کرتے ہیں تو اب جو آب بیروی کرد ہے ہیں در انسل حدیث کی نہیں بلکہ اس مولوی کی تعلید کرد ہے ہیں جس نے آپ کو ترجہ کرکے منایا اور یہ بھی مکن ہے کہ اس کے ترجہ میں غلطی ہوتی ہو۔ بھراگر آب عربی سے واقف ہیں تو بھر بھی یہ کیا صروری ہے کہ آپ نے ہو کچھ استاد سے پڑھا وہ درست ہی ہے اُس نے جس حدیث کا بوطلب آپ کے سامنے بیان کیا وہ ہی آپ نے سامنے بیان کیا وہ ہی آپ نے سامنے بیان کیا وہ ہی آپ نے تسلیم کیا خواہ دہ مطلب سے تھایا غلط ایسی صورت میں بھی آپ حدیث پرعمل نہیں کرتے ہیں اور زبان سے آب تقلیم کا انکاد کرتے ہیں یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک شخص مسئلہ پوچھنے سے میں برعمل کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر استاد کی تعلیم کرتا ہے وہ ایک مسئلہ پوچھنے سے میں براہ داست حدیث پر عمل ہیرا ہوں ہی مسئلہ بنا وہ وہ ایک مسئلہ پوچھنے سے میں براہ داست حدیث پر عمل پیرا ہوں ہی مسئلہ بنا دی ہی نہیں ، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے ۔ آپ خود سوچھ کہ یہ کس قدر غلطی اور خصوکا ہے دہ سراسرمولانا کی تقلید کر دیا ہے اور اندھی تقلید کر دیا ہے ۔

محد شن حضراً تن الما دین کو مینی و صنعیف بتایا . حالانکه و میمی بستر تھے ۔ آپ نے محد شین سے فرمان کی تقلید کی اور محد شین بھی مقلد تھے وہ بھی تقلد کرتے تھے ، امام بخاد کا امام شافعی کے مقلد تھے ۔ اور امام سلم بھی امام شافعی کی تقابید کرتے تھے اور امام نسائی بھی مقلد نھے ۔ ابوداؤکو شافعی یا حنبلی تھے ۔ کتب طبقات میں واضح ہے ۔

پھر آب نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ خود ایک غیر مقلد مولو ی نے ایک مستلہ کو ایک طرح بتایا ۔ ظاہرہے دواؤں یس سایا ایکن دوسرے غیر مقلد مولوی نے اسی سستہ کوکسی اور طرح بتایا ۔ ظاہرہے دواؤں یس سے ایک ہی طریقہ درست ہوگا لیکن آپ دواؤں میں سے کسی ایک کی بات ہر اس لئے عمل سٹرہ کا کردیتے ہیں کہ دہ اسبتا دوسرے سے زیادہ قابل اور تجربہ کا رہے اب آپ ہی سوچے کہ آپ نو دبھی اور بید دواؤں مولوی بھی اپنی اپنی جگہ مقلد ہیں اور تینوں کا بھی دعوی سوچے کہ آپ نو دبھی اور تینوں کا بھی دعوی سے کہم کسی کی تقلید مہم سے ایک مراہ داست حدیث ہر عمل پراہیں حالانکہ آپ ہمنوں میں سے ہر شخص ہی تقلید کا شکارہ ، آپ نے ان مولوی کا کہما ما نا اوران مولوی نے آپ اسادہ ا

فہیم بھدار تھے اور امام ابو حنیفہ کی یہ تمام خوبیاں ہم نے ہی نہیں بلکہ ان کے ہی ہم عصور میں میں جوجو عالم تھے ان سب نے بالاتفاق تسلیم کیں جس کی تفصیل مخالفین اُحنّا ف اور مقدم آئینہ صداقت وخلف الامام میں ملاخلہ فرمائیں۔

غیر مقلد مولویوں کے آپس سے مسائل میں جواختلافات ہیں بین ان کی مثالیں آپ کے سامنے بیش کر تاکہ ایک غیر مقلد مولوی ایک مسئلہ میں کچر کہتا ہے اور دوسراغیر مقلد مولوی اسی مسئلہ کو کچر بتا آپ ۔ دلیکن اس وقت کتاب کے طویل ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کرتا ، اگر کسی غیر مقلد نے یہ معلوم کیا تو بھر انشاء اللہ تحریر کروں گا ، فلاصہ یہ کہ غیر مقلد حصرات کی یہ خوش نہی ہے کہ وہ تقلید نہیں کرتے دہ ہم سے بہلے تقلید کرتے ہیں قدم قدم پر تقلید کرتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں ۔ فیل میں ہم کچر مثالیس درج کرتے ہیں جن سے آپ پر واضح ہوجائے گا کہ غیر مقلد مولولی فیل مقلد حضرات آ تکھیں بند فیل ما حادیث کا غلط ترجمہ اپنے مطلب کا گھڑ لیا اور بھر غیر مقلد حضرات آ تکھیں بند کرکے تقلید کررہے ہیں اور اسی فلط ترجمہ کو سی محمد کرعمل کرد ہے ہیں ۔ ملاحظہ فرما سے آ

فَقِیْلَ لِأَبِیْ هُولَیْرَةً اِنَّا حضرت او ہریرہ اُنسے کہاگیاکہ ہم لوگ امام خضی کے نیکھے ہوتے ہی ابوہر ررہ لے فرما یا اپنی ایک کو نیکھیے ہوتے ہی ابوہر ررہ او مسلم کے نیکھیے ہوتے ہی ابنی علیم و فرما یا اپنی بیکھی کو نیفسیلے درواہ مسلم ہی نمازیں پڑھ (بعنی ابنی علیم و فرما یا اپنی علیم و فرما ادبی پڑھ )

وَالْيَفَرُ أَ اَحَدُ كُهُ مِفِاتِحَةِ تَم مِن سے برایک سورہ فاتح کوابنی ہی اُنود) الکتاب فِی نَفْسِه . منازمی را مع ایک کدل ہی دل می را میں اور ایک ایک دل ہی را میں را میں را میں اور ایک انکتاب کی دل میں را میں

اورغیرمقلدمولوی اس کا ترجب کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو آہستہ پڑھوجن ا حادیث سے یہ احمد مقلد مولوی اس کا ترجب کرتے ہی سورہ فائیں ۔ جیلے نقل کئے ہیں ان کی پوری صرفین مجی ملاحظہ فرما ئیں ۔

حصرت الو ہر رہ صدوایت ہے کر حنور بی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا جو کوئی ایسی اللہ علیہ ولم نے فرمایا جو کوئی ایسی اللہ علیہ ولم فاتحہ نہ بڑ ھے تو وہ براھے کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ بڑ ھے تو وہ نماز ناقص ہے پوری نہیں (اس برحصرت الوہریرہ) سے کہاگیا نہیں (اس برحصرت الوہریرہ) سے کہاگیا

عُنُ أَبِى هُ رَيْزَةً رَضِى الله عَنهُ عَنِي اللهُ عَنهُ عَنِي اللهُ عَنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن صَلَّى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

کہ ہم لوگ ا مام کئے تھھے ہوتے ہیں۔ (حضرت الوہرری نے) فرمایا د توا بنی ذات می نمازمیں بعثی نفرد

إقْرا بِهَا فِي نَفْسِكَ .

(رواه مسلم)

ہونے کی حالت میں پڑھ ۔

یا زیادہ سے زیادہ اس کے دوسہ سے یہ معنیٰ ہو سکتے ہیں کہ اس کو تو اپنے دل میں بڑھ يعني زبان سے نہ پڑھ دل ہى دل ميں پڑھ - لفظ فِي نَفْسِكَ كا ترجمہ ہے اپنى ذات ہى = يا الهيئة بي مين يعنى دل من: زبان سے أسترير صنے سے لئے نَفْسِكُ كا استعمال نہيں ہوتا. آئي حسب زيل ردايات اور قرآني آيات سے اچھي طرح سمجيليں گے جو كہ ہمارے ترجمہ كي

لوگوں کیلئے بھی وہی لیسند کر جوتوا پنی ذات کیلئے يستدكرے تب يورامسلمان سے كا.

وَ ا هِ مِنْ لِنَّا سِ مَا تُحِبُّ لِنُفْسِكُ

و المحالية المسلك كا ترجمه البني ذات كم بن العني الين بي آب بهان نفسك كا تربد أرسية مان والكارد كصف عدمت كامطلب بالكل علط بوجائے كا -

ستایر آب اُن کے بیجھے اپنی ذات کو الاک كردية يومعرين"

قُلُ لَكُ بَا يِمِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ ثَالِيهِ مِنْ -

اس بت من نفسك كا ترجب آست زمان سے دكارد يھے كرايت كا مطلب

این کتاب (نامرُ اعمال) پڑھ کے آج توتو تود ہی ایناحساب لینے کو کافی ہے " آپ این كوانبى كے ساتھ ركھا كيجے جوانے رب كائبات كرتے بن جوكوئى بدحالى (برائى) ميش آوے وہ تیری ہی ذات کی طرف سے ہے"۔

اقرأ كِتَا لَكَ وَكُفَّى بِنَفْسِكُ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْمًا - وَاصْبَرْنَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَكُ عُنُونَ رَجُّهُمْ ومنااصا بك من سيئة فَمِنُ نَفْسِكَ.

ان آیات میں بھی نفسائ کا ترجہ اپنی ہی ذات کا ہے . دوسرا ترجه نفسل كام تے جى مى سعنى دل مى ير صفى كاكيا ہے اس كى تائيدى

حسب ذیل آیات واحادیث ملاحظه بود :-

وَ يُخْفِي فِي لَفْسِكُ مَا اللَّهُ مُنديثه

إِذَا جَاكُ فِي نَفْسِكَ شَرِي كُورُ تَحُلُمُ مَا فِي نَفُسِي وَلاَ اعْلَمُ

اورآب چھیائے ہوئے تھے اینے دل میں وہ بالتي جنبس الله ظا بركيف والماس -جی سنے کے کرنے سے تیرے دل میں تردد یا شبہ ہوتو اس کو جھوڑدے۔ توجانتا ہے جومیرے دل میں ہے اور میں

مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّاكَ عَلَامُ الْغَيُوبِ.

وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ

اوردوسري حدست جهي ملاحظه بهو: -عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّابِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وساتم صلى بأضحابه فكماقصلي صَلَوْتُهُ اَقْبَلِ عَلَيْهُمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ ٱتَّقَرَّءُونَ في صلوى كُم والإمام يقراء فسكتوا فقالها ثلاث مَرَّات فَقَالَ قُالِلُ أَوْ قَائِلُونَ انَّا لِنَفْعَلَ قَالَ وَلَا تَفْعَلُ اللَّهِ عَلَوْ وَالْيَفَّرَا ۚ اَحَدُ كُثُم بِفَاتِبَحَةِ الْكِبَّابِ فِيْ نَفْسِيهِ

نہیں جانیا جو تیرے دل میں ہے بیشک تو تھیے ہوئے بھیدول کا جانبے والاسے۔ ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو خیالات التين -

حضرت الني سے روایت سے کدا تحفرت صلى التدعليه وللم في صحابه كي سائم نماز برهی جب نمازسے فارع موے نوآب صحابه كى طرف متوجب موست اور فرما يا كمياتم لوگ این نمازس مجم برصے ہو جبکہ امام بھی طبعتا ہے کا بہ جیب رہے ،آپ نے اس بات کوئین مرتبه فرما یا توایک دوآدمیوں نے کہاکہ بینک ہم لوگ ایساکرتے ہی آپ نے فرطایا ایسانہ کرو اور سورهٔ فاتحه کواین سی نماز می پرهو-

یا یہ معنیٰ کرصرف اپنی ہی نمازمیں بڑھا کروء فی نفسید کا ترجمہ یا یہ بوسکتا ہے کہ اپنے دل میں پڑھو ) یا اپنی ہی بعنی تنہا علیمدہ منفرد ہونے کی حالت میں پڑھوکیو تکہ ہمارے اس ترجم كى تائيديس حسب ذيل روايات ملاحظه بون:

عَنْ عَبُدَ الرَّحْنِ بُنِ عَبُدِ الْقَادِي عبرالرجمن بن عبدالقاري كيتيم كمس ايك دفعه قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ دات كوحضرت عمربن الخطاب كصابخة لَيْلَةً إِلَى الْمُسْحِدِ فَإِذَ النَّاسُ آوَ (رمضان مسى مسى كيابس نے ديجهاك زاغٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهُ لوك على وعلى ومتفرق نمازير صقاعتي

آدمی این ہی نماز بڑھر ہاہے۔ يُصَيِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِمِ كَمِعنى بِي بِرَآدَى ابنى بى نماز بره و بالمعنى ابنى ابن تنباتنها تمازيره ربام -

وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ -

جوشخص بخل کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بخل كرمايهے -عَنْ نَفْسِهِ كَاترجه ابني بن ذات سے -ان ين آبسته كاترجه لكاكرد سكھتے -اورملت ایراسمی سے تو رہ ہی روگردان کرے گا

جوا بنی دات ہی سے حماقت کرے ۔

وَمُنْ يَثُرُ عَبُ عَنْ مِلْسِهِ إِبْرَاهِيْمَ إِلَّاصَنْ سَفِئَ نَفْسَى هُ وَمِنْ يَفْعَلُ ذَالِكُ فَقَدُ ظلمَ نَفْسَهُ -

وَمَا ٱنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عُليْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَكَّى اللَّهُ قَطَّ اللا أَنْ يَنْتُهَكَ كُرُمَ عَنْ الله فسنتقِمُ بلهِ -

ربيخارى ومسلم) بنفسه كا ترجمايى ذات كے لئے. آستكالفظ لكاكرد تھے -وَصَـنَ شَـكَدُ فَإِنَّمَايَشُكُرُ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

عَنُ الحارِثِ بْن سُولِيدِقَالَ حدَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ مَسْعُ وَدِ جد يتين أحَدُ هُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّحْتُ عن تفسه الخ

العيلاء الحضري كان عامل رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وكان إذا كتب الكيم بكأ بنفسه (رواه ابوداؤد) أهبط منها وكان آدم يعد

مسلمان کے چھر حقوق میں ایک بیر حق بھی ہے!-وَيَحِبُ لَكُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

> دوسری حدست میں اس طرح ارشاد فرمایا: -لا يُوءُ مِنْ أَحَدُ كُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِا خِيْهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ.

اور جوشخص الساكرسي كا وه ايى ذات بى نقصان كريم كا -

(حصرت عاكشه وزماتي ميس كه) رسوال التهاسي التدعليه وسلم نے اپنی کسی جیزیں کھی اپنی وات کے لئے رکسی سے بدلہ نہیں لیا مگرجب التدياك كى ممنوعات ك نافران كى جاتى تواپ محض فدا كے لئے انتقام ليتے -

جو شخص شکر کرتا ہے وہ اینے ذات ہی کے نفع کے لئے شکر کرتا ہے۔ جوکوئی نیک عمل رتام وہ اپنی دات ہی کے نفع کے لئے کرتاہے۔

حارث بن سويد كيت بي بم سے عبداللہ بن مسعود فن دوحد سیس سیان کس ایک تو رسول التدصلى التدعليه وسم سعادردوسرى (حدیث) این طرف سے .

> ( بخادی دسلم ) علاء حضرفي حضورصلى التدعليه وسلم ك عامل تھے۔ جب وہ صنورصلی التدعلیہ وہم كوخط لكصتے تواپنی حانب سے سشروع

حضرت آدم علیات ام رجنت سے نیجے) اوبار ديئے گئے تو گنتے رہے اپنی (عرکے سالول)

اس کے لئے بھی وہ بسند کرجو لینے لئے سے ند

حصوصى الترعيية م في ارتساد قرمايا تم من سي أيك بھی مؤمن نہیں ہوئیگا یہاں تک کہ جوانے لئے بسندکرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لئے کھی بسند مریے -

اب مندرجه بالا احادیث و آیات می نفسه کا ترجه کرتے ہوئے غیر مقاد مولولوں کی طرح آ بستہ کا لفظ تھونس کرد یکھے اور اندازہ کیجئے کہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا مغہوم س قدر خلط ہوجائے گا ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل وفہم اور سجھ عطا فرمانی ہے ۔ آب خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ غیر مقلد حضرات اس خلاف ایمان ۔ خلاف اخلاق ۔ خلاف شرافت و دیانت ترکت کی کس طرح آ نکھیں بند کر کے تقلید کرتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ کہ من فیصب ذیل احادیث میں واضح کردیا کہ امام کے بیکھے قرآت ندکرد ملاحظہ ہو ۔

حضرت ابوس میره نے بیان کیاکہ فرایا حضور صلی الدی مقرد کیا مسلی الدی مقرد کیا میں اللہ علیہ وسلم نے امام اس لئے مقرد کیا گیا ہے کہ تم اس کی بیروی کرو جب دہ اللہ اکبر کھے تو تم بھی اللہ اکبر کھو ، اور جب وہ قرات کرے تو تم بھی اللہ اکبر کھو ، اور جب وہ قرات کرے تو تم بھی اللہ اکبر کھو ، اور جب وہ قرات کرے تو تم اموس رہو ۔

عَنْ أَبِى هُرُنُورَة قَالَ قَالَ وَالْدُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيه وسلم إنَّ مَا جُعِلَ اللهِ صَلَى اللهِ عَليه وسلم إنَّ مَا جُعِلَ اللهِ صَلَى اللهِ عَليه وسلم إنَّ مَا جُعِلَ اللهِ مَامُ لَيْ وَ تَمْرِبِهِ قَاذِ اكسَبَرُوا وَإِذَا قَدَرُ أَ فَا نَصِيتُ وَا وَإِذَا قَدَرُ أَ فَا نَصِيتُ وَا وَإِذَا قَدَرُ أَ فَا نَصِيتُ وَا

جس شخص کے لئے رنماز میں ایام ہوتو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ حضور صلى الشّعليه وسلم نے ارشاد فرايا : هن كان كه إمّام فَقِرَاسُهُ الْإِمَامِ كُهُ قِرَاسُنَةً

حضرت الوموسى اشعرى كيتے بن كدفرايا مصنوره لى الدي عليه كر لم الدي جب تم نماز برحوتوا بنى صفول كو سيرها كرو بجرتم بن الشراكر كي الدراك مي الشراكر كي الدراكر كي الدرك عا قبول كركا تو تم آ مين كهو الدركم و الدركوع كرے كي حوب وہ الدراكر كي اور ركوع كري اور الا مي الدراك ع كري اور الا مي الدراك الد

مسلم شرافي بين الوروسي الشعوي سے روا يت ہے : وَعَنُ إِنِي مُوسِي الْاشْعَدِي قَالَ وَمُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اِذَا صَوْرِ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اِذَا صَوْرِ اللّهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اِذَا صَوْرِ اللّهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاصُفُو فَكُمْ حَثْمَ اللّهُ عَلَيْهِ مُولُو اللّهِ مَا مَا عَيْرِ المُعَنِّقُ اللّهِ مَا مَا عَيْرِ اللّهُ عَلَيْهِ مُولُو اللّهِ عَلَيْهِ مُولُو اللّهِ عَلَيْهِ مُولُو اللّهِ عَلَيْهِ مُولُو اللّهِ عَلَيْهِ مُولُو اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَولُو اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللللله

سبع بینے رکدع کرنے کا اور جب امام سمع النہ کم من میں اللہ کم من کہے تو تم اللہ مربنالک البحد کہ اللہ تم مربنالک البحد کہ اللہ تم مربنالک البحد کم اللہ تم مربالک البحد کم اللہ تم مربالدی تعرب نوب منتا ہے۔ اور مسلم کی اللہ تم مربال دوار تن تا دہ ایک روار تن میں حصرت الوہ مربر دوار تن دہ

ست ہو یہ روایت ہے اس میں یہ الفاظ دیادہ ہیں کہ جب امام قرا ہ گرے تو تم خاموسٹ رمجہ
اس روایت میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے واشع طور سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب امام
جیر کیے تو نم بھی تکمیر کہوا در جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیے تو تم آمین کہو۔
سیس یہ نہیں فرما با جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہوتو آمین بھی کہو۔ بلکہ یہ فرمایا کہ بسب امام ولا الضالین کیے تو تم آمیں کہو جس کو حصرت ابو ہر میرہ اور حضرت قمادہ نے اسس ریایت اس میر کھی نقل کیا ہے کہ صنور نے فرمایا کہ جب امام قرائت کرے تو خاموش رہو۔ اور نم ریایت ایس میری خاموش رہو۔ اور نم ریایت اس میں کھی خاموش رہو۔ اور نم ریایت ایس میں کئی خاموش رہو۔ اور نم ریایت میں صاف ہے کہ است میں کہی خاموش رہے۔ اور نم روایت میں صاف ہے کہ اسام کی قرائت مقدی کی ہی قرائت ہے۔

ان روایات سے واسے سے کوا قداء بھا فی نفسك کے معنیٰ ہیں کہ بڑھ اس کوابنی

نَارِينَ عَلَيْ دوسرى رواست ميسے -وَالْمَدَّا وَالْمَدَّا اَحَدُ كُورَ مِفَاتِحَةً الْكُدَّا مِن فَيْ الْفُسِلَاءِ -

تم میں سے ہرایک فائر کوائی ہی نماز میں بڑھے۔

عبر مقلد بن اعتراص کرتے ہیں کونقی حدیث کے بجائے اقوال ائد برعمل کرتے ہیں اور فلفائے جواب ؛ - اہل احنا ف حضوراکر مصلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں برعمل کرہتے ہیں اور فلفائے داشدین وصحابہ کرام سم خصوسًا وہ صحابہ ہوئے ہیں ۔ اُس تفسیر وتشریح پر جوحفزت امام ابو حفیفہ ہم آلات علیہ ان کے طریقہ کو اپنالا کی عمل بنا ہے ہوئے ہیں ۔ اُس تفسیر وتشریح پر جوحفزت امام ابو حفیفہ ہم آلات علیہ فی بیان کی ہے کیونکہ وہ عام مسلمالوں کے نزد کیک درایت و عقل وہم سمجھ ) وفقہ میں اعلی علیہ فی بیان کی ہے کیونکہ وہ عام مسلمالوں کے نزد کیک درایت و عقل وہم سمجھ ) وفقہ میں اعلی یا یہ اور او کی مرتبہ بر ہیں اس کا انکار کوئی ہوش مند انسان نہیں کرسکتا ، کیونکہ ام صاحب یا یہ اور اور کی موش مند انسان نہیں کرسکتا ، کیونکہ ام صاحب یا اس پر شا بر ہیں اور حضرت امام ابو حفیف ہم ہیں ربعنی حدیث کا صحیح مطلب و مقصد سمجھ اتے ہیں ) ابو حفیف ہم ہیں ربعنی حدیث کا صحیح مطلب و مقصد سمجھ اتے ہیں )

ا خلاف احادیث می جو حدیثی حضوراکم صلی الدعلید کسلم کی آخر عمری ہو ارشاد کی میں معدور میں اللہ علیہ وسلم کے زیادہ صحبت یا فقت صحابہ کرام نے بچھا اور ان پرعل کیا بحصوصًا خلفائے دا شدین اور اس ذمانہ کے جمہور نے جن حدیثوں برعمل اختیار کیا آبی احادیث بی محادیث بی المام الو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اینالمائی عمل بنایا اسی واسطے سے اسی طریقہ پر اہل احناف بھی برابر عمل کرتے ہور افقلات احادیث میں بلاوا سله عمل کرتے ہور افقلات احادیث میں بلاوا سله عمل کرتے اور افقلات احادیث میں سے سسی حدیث کا اتباع نود دائے اور اپنی بھی دہم کے ذریعہ سے کرتے ہیں وہ تابعین وسلف صالحین کی فیم وعقل و سبح کے برابر نہیں ہو سکتے اور یہ بالکل طے شدہ بھینی بات ہے کہ سلف صالحین کی فیم وعقل و احتیار کرتے تھے اور پر ہیز گاری ہما کہ فیم اسی طریقہ کو اختیار کرتے تھے اور پر ہیز گاری ہمادے اور آب سے زیادہ تھی اور وہ حضوا سے اس قول و فعل کو اختیار کرتے تھے جس میں زیادہ احتیاط و پر ہیز گاری ہو تھی امی اسی طریقہ کو اختیار کرتے ہی جس میں زیادہ احتیار کرتے ہی اینالمائی کہ عمل بات ہوتے ہی اسی کا فیص کہ آرہے ہیں وہ مسلسل چلا آدہا ہے ۔ اس کو اہل احت ہی اینالمائی کہ عمل بات ہوتے ہیں ۔ اس کا فیص کہ آرہے ہیں وہ مسلسل جلا آدہا ہے ۔ اس کو اہل احتاد بیت ہی اینالمائی کہ عمل بات ہوتے ہیں ۔ اس کا فیص کہ زریعہ میں کرتے ہیں وہ حسان ساخین کے ذریعہ میں کرتے ہیں وہ حسان ساخین کے ذریعہ سے درست سے یا وہ حضرات ہو صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین سلف صاخین کے ذریعہ سے حدیث پر جمل کرتے ہیں یہ صحیح ادر داہ واسست پر جمل میں خوصلہ ہر ہی دارانسان خود کرسگ ہر ہے جا کہ میں یہ فیصلہ ہر ہی دارانسان خود کرسگ ہر ہے جس کی میں یہ فیصلہ ہر ہی دارانسان خود کرسگ ہر ہے۔

غيرمقلدين كالبيئ آب كوعامل بالحدسث بهنا الامقلدين كوعامل بالمحدسث ندكهنا محص تعصتب، سبط رحر مى اورنا الصافى بع اس كودوسرى طرح محصة كدابل مدين عامل الحديث بالحديث تمام احادث برعمل كرن والمحكوكية بي ابعض احادث برعمل كرنوا لحكوكية بي اكروه يركية بي كلال صديتاس كوكتت بيجوتمام احاديث يرعمل رتا بهوتو سمعنى بالكل غلط بوحائي في كيوتكم ايساكوني ستخص بھی نہیں جو تمام احادیث برعمل کرتا ہواور یہ ممکن بھی نہیں کیو مکرا تارمختلفہ داحادیث متعارصنهس سب احاديث برعمل نهي بهوسكما يقينا بعض برعمل بهوكا اوربعض كاترك بهوكا-اكر بعض احادث يرعمل مرادب بواس معنى من مم بحكال بالحديث بي - يهر غير مقلدين كا ابينكو عامل بالحدسيث كمناكهان تك درست مع - اوراكرسب حديث برعمل مرادب توكيروه كسے عامل بالحديث سنے جبكہ بعض يرعمل سے اور بعض بر نہيں ہے اور دوسرى بات بيہے كرمسائل منصوصه توبهت كم بس زياده مسائل اجتهاديه بس اوران بس مدعيان المحديث غر مقلدین تھی اضا ف کی کتابوں نعنی فقہ حنفی سے فتو سے دیتے ہیں اوران برعمل كرتيهي مااوركسى امام كے قول كوليتے ميں توزيادہ مسائل ميں دہ بھى مقلد ہيں تو كھريكىا بات بولى كرتقليدكرنا توحرام نهين ليكن صرف تقليد كانام ليناحرام ناجا ترزاور شرك يعنى المحصر علال بخيرام"- الركوني غيرمقلديد دعوى كرے كدوه تمام مسائل ميں احادث منصوصه بى پرعلى رتااورفتولى ديتا ہے تووہ ہم كواجازت دے كه ہم تمام معاملات عقودو فنوخ وشفعه وربن وغيره كي چندسوالات ان سے كريس اوروه ان كا جواب

احاديث منصوصه صريحيح سے ديں توقيامت آجائيگی اوروہ احاديث سے بھی جواب نہ دے سکیں کے یاتو وہ کسی ا مام سے قول سے جواب دیں گے داور امام سے قول سے جواب دینا ہی تقليره ) يا يهكس كك كرشريعت بين ان مسائل كاكونى حكم نبين توسي اليوه مراكم مُنت لكمر دينكمرك فلاف ہوكا. اوريبس سے قياس واستنباط كاجواز بھى معدوم ہوكي كيونكه جب التدتعالي فرماتے بين كردين كوكا مل كردياكيا توجا سيتے كه كول صورت اليسي نبو جس كا حكم شريعيت بي نهو اورظاهريد كدا حكام منصوصه بهت كم بي تو اب تكميل دين كي صورت بجزاس کے اور کیا ہے کہ قیاس واستنباط کی اجازت ہو اور اپنی مسائل منسوصہ پرغیرمنصوصہ کو قیاس کرکے اُن کا حکم معلوم کریں یہاں سے ان غیرمقلدین مرعیان اُہل حديث عمل بالاحاديث كي غلطي هي ظاهر سوكري جو قياس اوراستنباط كومطلقاً ردكرتي من احاد بین و آیاد صحابهٔ سے قباس استنباط و اجتہاد کی اجازت و دلیل موجوز میں . ملاحظہ ہو دلائل اقتداء وآئينه صداقت صفحه ١٥/٥١ م اورغير مقلدين ومرعيان ابل عدست ك فتوى ديھے جنميں جا بحا فقد حنفي محے حوالہ جات موجود ہيں .صرف عوام كوا سي طرف رجوع كرف كيك ابن امامت اورميشواني كاالوسيدها كرف كيك احناف كي وزالفت كرتے ان يرنعن طعن كرتے ربعتے ہيں. والسلام على من تبع الهدي سوال: کیا تقلیک میسی مدست سے تا بت ہے ؟

جواب - بإن تقليد يخصى مديث من تابت ب ملاحظه بود .

عُنْ حِلْ يِفْتُ قَالَ قَالَ رسول حسرت عديقة وفراتيم كمحضور الم اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم الى لاادرى عليهو المسلم النادفرما ياكه مجدكو معلوم ماقداربقانئ فيكمرفاقتد وابالذين كرتم لوگون ين كب مك دنده دسم كاسونم من بعدى واشارالى الى بكر لگ ان دولوں مضحضوں کی اقتراکیا کرنا جو سے رے وعمر الحليث. بعدمون محاوراشاره سيصنرت ابوراور (اخرجه التومذي) صرت عرم كوتبلاما - (ترمذي)

من بعدى سےمرار ان صاحبوں كى حالت خلافت مراد بي كيو كم بلا خلافت تورون صاحب آب کے روبرد بھی موجود تھے ۔اس کامطلب یہ ہواکدان کے خلیفہ ہونے کے رمانہ میں ان کی اتباع کی جائے - اور ظاہر ہے کہ خلیفہ الگ الگ زمانہ میں ایک ایک ہی جوں کے يعنى عليحده عليحده فليفه موس كاس سے صاف واضح بے كر حضرت الو مكرم كى خدا فت ا توان كا اتباع كرنا اور حصرت عرص فلافت يس ان كي اتباع كرنا - ايك خاص وقت یک ایک معین شخص کی اتباع کا حکم ذمایا اور میکهیں نہیں فرمایا کہ ان سے احکام کی دہیں بهی در یا فت کرلیا کرنا بس به بی تقلید شخصی بهداد رحقیقت تقلید تصی بید به کدایک بخنس اوجواست

آدے توکسی تربیح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے دریا فت کرے اوراس سے ہی تحقیق کرکھیل كياكرے - يہ ہى تقليد شخصى ہے -

دوسرى حدست:-

غن الأشودبن يزيدقال اتانا معاذ باليمسن معلما و امسير افسألناه عن رجل توفى وترك إست فواحتا فقعنى للابسنة بالنصيف وللاخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلمرحى -

اخدجه البخادى وهددالفظه

حضرت اسود بن بزیرسے رواست ہے ابہوں نے بیان کیا کہ حصریت معاد ہمارے بال تعليم ديي احكام دين بتاني اورحاكم بن كركت بمن ان سے يدمسكد دريافت كيا كه ايك شخص مركبيا بهاوراس ني ايك راکی اورایک بہن وارث جھوڑی ہے جھزت معاذي نصف حصد بيني اورنصف حصه ببن مع سي حكم قرما ما اوررسول المترصلي لتدعيية

حدست طوس كالمختصر خلاصديد بيع كهتريل

بن شرجیل سے دواست سے کہ حضرست

ابوموسى سے ایک مستلہ لوجھاگیا کھروہ ہی

مسلم حضرت ابن مسحود سے دریا فت کیالیا

اور حصرت الوموسى كم فتو سكا بحى ذكركما تو

آپ نے اس سند کودوسری طرح بیان فرمایاو

ان کے خلاف تھا تو کھرحصرت الوموسی کو

اس وقت زندہ تھے . روایت کیا اس کو بخاری نے اور الوداؤد نے -

اس حدسیث سے معلوم ہوا کہ حصنور صلی التہ علیہ وسلم سے زمانہ میارک سے تقلید تحضی ا کھی ۔ تقلید کہتے ہیں کا قول محض اس حسن ظن پرمان لیناکہ یہ دلیل سے موافق بتلائے گا ا و سے دایل معلوم کرنے کی عزورت اس سے جس طرح تقلید کا سنت ہونا نا بت ہے اسى طرح تفليد تخصى عي ابت بوتى بع -كيونكه جب حصنور صلى التدعليه وسلم في حصرت معاذ كو تعليم احكام كے لئے يمن جيجا تو يقيناً اہل يمن كواجازت دى كر برمستدين ان سے رجوع كري اور

۔ ہی تقلیر خصی سے ۔ حدیث سوم: -

عَنْ هَزُّيُل بْن شُرِّجَيْلُ فِي حديث طويل مُختَصَرَّة قَالَ سَنُلَ أَبُوُ مُنُوسَى شَكَرَّ سُبِّلَ إِبْنِ مَسْعُود وَ انْحَبِرَ يَقُولُ أَبِي مُنُوسِلِي مُخَالِفَكُ شُمَّرُ أَخْدَرُ أَبُو موسلى بَقَوْلِهُ فَقَالَ لَا تَسْاءُ لُونَيْ مَا دَامُ هُذَا الْحِبُرُفْ كُمْرُ .

دوالاالبخاري

حصرت ابن مسعود المح بتلت بوع مشلك اطلاع دی تو حضرت الوموسی نے فرمایا کہ جب تک بدعالم متبحر تم میں موجود میں تم مجھے سے نہ • تعاکرد - روایت کیااس کو بخاری نے ابوداور نے -اس حدیث سے بھی تقلید شخصی نابت سے اس لئے کہ حضریت ابوموسی فراتے

ہیں کہ ابن مسعود کی موجود گی ملینی جب تک وہ آپ لوگوں میں موجود ہیں اس وقت تک ہرکسٹلہ ان سے ہی دریا جائے۔ لیس میہ ہی تقلید شخصی ہے۔ کسی ترجیح کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر کے عمل کیا جانا ہی تقلید شخصی ہے:۔

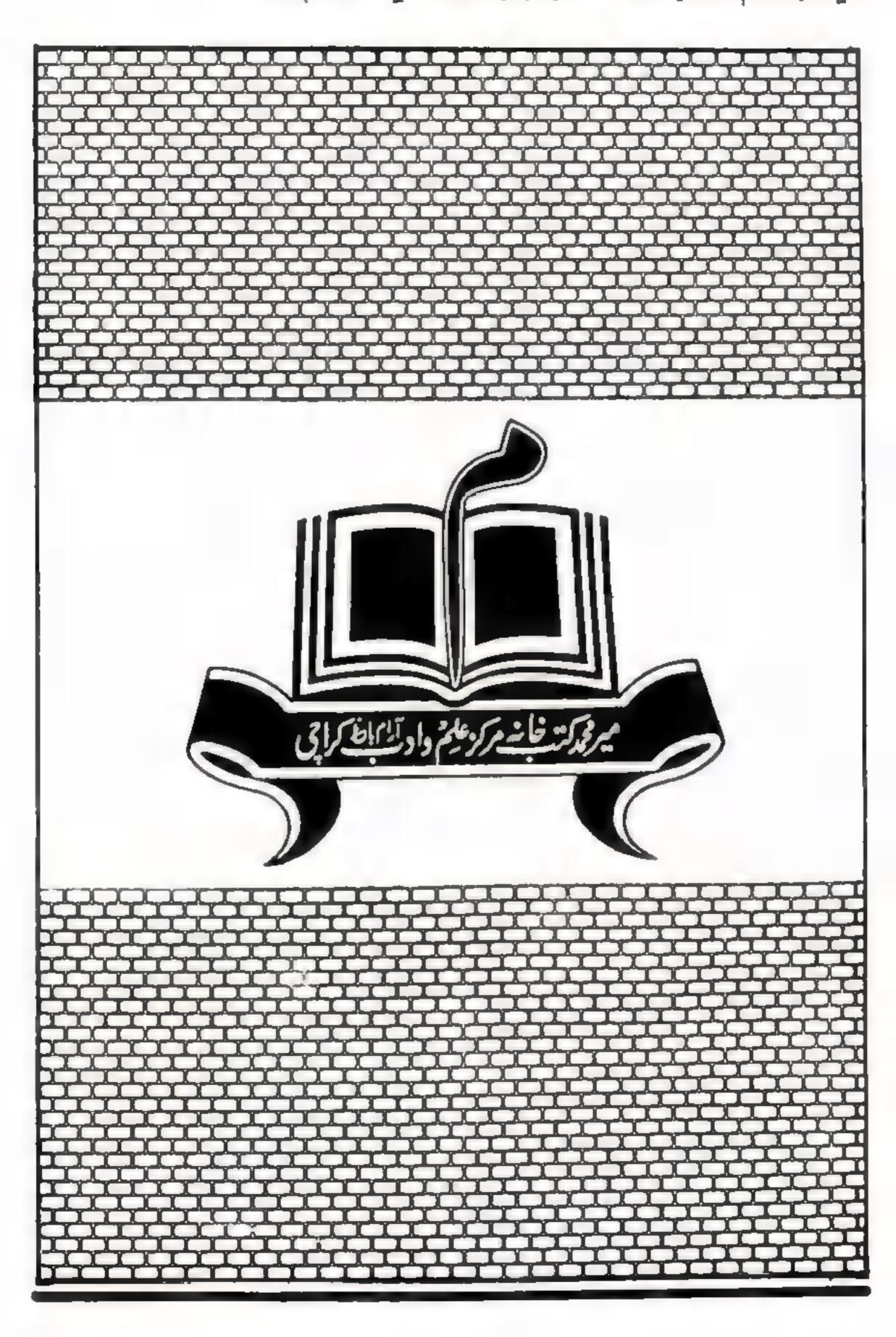

## عيدقابل فررطبوعات معنادراضافات مفير الأنقال في علوم القرآن (ادود) از. ملامه جبال الدي سيوطئ \* الخديث كالربب مصنفه مولاتا بوفارتناء الترمياحة . مترجم: مولامًا محد عبد كليم حيث تي -الواريخودَه ترجه وشرح اردو مان بذمند. ا زمولاً، محرنورالاسلام صاحب. اغلاق وفلسفه اخلاق . از : مود المحرحفظ رحمي سيوبا . وي م الصاح الصرف شرح مددد ميزان انفر: اله: مولا احفيظ الرحن مسر ارشا دالطّالبين في احوال المصنّفين ار : مولانه رفيق احمر الصاح الممتح ارد دمغدر فيجمسكم تربف افادا بيخ الحدث مولا الابتد رفيق المهردى تم الفتيوى بن الما العصرب شيخ الحدث البيداحدار الصاح المطالب (شرح اردو) كافيه ابن حاحب. أزالة الخلفارعن فلافة الخلقاء (فاري-اردو إذ:-يشاه ولي الشرىدت و لموى أرتميه : مولانا حيد التكور فا دوق مؤلف : مولان مولوي عجدمتشبست المندر تكصنوي ومولانا استثنياق احمريه مدرممير شرح اردد تحومير مولفه : مولوي سدارب عما حب بريمي اسلام كالقنصادي لظام - مولية : موز المحرصة الروسواري الستان المحربين (اردد سابيف: شاه مبدالعزيز محدث دلوي اسهار الرجال مشكوة المصابح دارد وزعمون اشتيان احد . الموع المرام دمترج ، تابيع : علامه ما فظابن مجرعسقلاني ! أسوة خسسة . تاليف الشيخ رسلال الم الناتيم . منزجم: مولان عبدانرزاق مبيع آبادي -ترجد: مولانا امجدالعلى فاصل راميور ـ الخيرى بينتي ريور (مكى) مال وحمل (مد) اهنا فان جديده المرف لعبيغدان تسبل شرت ادد علم انصيغه -وحفيره والمنكيم الامنت موازلا شرصناعلى تقانوي بإامتياري المريشي مكمل بمان الفرآن المرولانا شرف على تصانوي أراس كے انشرف الوقاييدا شرعاره ومستسرت وقابيه جسبين زول قرآن اوعمى تحقيقي معلومات كاباره فصلون يرستنس مبا النهج السيير(ارده) (مبرن رسول كريم) تابيف: مون ما بوارج دا مايو اصى بې مقر (ار د د ترجيه انعماني ما المانيميني . ماريخ القرآن. از مولانا محد سلم صاحب جير جيوري و مكل المي وارالعلم دلوبيدمد إلا دراري اضافات **افاد انتجمود. تابیعن**. شیخ الهندبول مجود حس<sub>ن</sub> صاحب . الاقادة كسبيل المقامة تريمية بالبعث مور بالهوا والصاف تجليات رياني وجمال رحاني د نواس ست حسني تاليف: الروهل لتصعير أردوالغار عجيه مصنعه مور عميفكلوي استبدمجر حمال الدين نشانه وبلوي تشا محفه اشناعتشربير داردوى تاليف: شه جدا مزيز محدث ولوي الفت كادريا . مرتب محدث الدين كوترسا حب الملل وتحل زاردي معزند شيل نعاني يست اوع على ب المحدين حريم الأكرنسي ومترجم ومواه وعبدالتعرهماوي حدا وبيت الأنتيام المقيدة وتعنيف: مولاما ترفيج مس قدون. الم ابن ماجه او معلم حدميت راز مولا عجم عبدارشيسان -

المير محركت فانه كي جند قابل قرامطبوعات معربادرافعا فات مفيده

المرقات مع مامشيتها الجديرة المغبدة التي هي في المن المرقيف (ن) اسماء الرجال: اليف المامة المرقات مع مامشيتها الجديرة المغبدة التي هي في المن المرتب المنطاب والاوله كالمحاء المرات و المنطق المرتب من المنطق المرب من المنطق المرب من المنطق المرب من المنطق المرب المنطق المنطق المرب المنطق المرب المنطق المرب المنطق المرب المنطق المرب المنطق المرب المنطق المنطق

محداليمني الستسرواني "

توادرالوصول (فارس) از: مولانا مفتی احرات مولانا تورالا نواد (عربی) معرسوال جواب ر ماننید: مولانا محرعب دالیم صاحب .

النورالتسارى على صحيح الامام البخارى . از بمشيخ الهندمولانا محود الحسن " .

نورالیقین (معتقبن) کی الدین جراح آلیف: انبع مرافع کرانخورک مداری الحکمی المیمیزی - از: حولانا برکت التراکمونوی

برید است میرید خلاصه وجبل و تتمه دماً نا عامل منظوم مصنف: ولانا دست بداحد (سات کانوی)

> مرية السعب ربع التحفة العلية (عربي) ماليف: مولوى فضل حق خبراً با دى ".

را) مدارية المستعفيد في احكام التجويد (مع اضافه) (۲) كتاب في المجيد في علوم التجويد - (۱) تا بعث السيد سيخ في المجود المستعن السيد في في المجيد في علوم التجويد - (۱) تا بعث السيد سيخ في المبير (۲) تا بعث السيد الاستاذ السيم محدن على بن البين الشهير المبير من مرمد المبيد الاستاذ السيم محدن على بن المبين الشهير

میمیری محتی درسی ماشیر مولوی الورعلی صاحب -محمت وفلسفه کی مشهر رکتاب ہے -

تفصيلى فبرست كت مفت طلب فرمائي -

مير فحر . كتف خاند آرام باظ كراجي

المرفات مع ماستيها الجديدة المنبدة التي هي ق كشف المطالب والادله كامحاء المرات و مستدالا ما اعظم موخرع تنيين النظام (عرب) از: علام حسن المنجلي المنظول از: علامه السعد النفتازان في المعلول از: علامه السعد النفتازان في المعلم و المعادف لابن فتيبه أبي محرعبدالله مسلم و مفتاح العربيد (العربي تصنيف: مولا العرب العبري و المفردات في عربيب القسران (عرب) المفردات في عربيب القسران (عرب) مقدمه ابن الصلاح في عوم الحديث ينصنيف الحافظ أب عروم المن الصلاح في عوم الحديث ينصنيف الحافظ أب عروم المن الصلاح في عوم الحديث ينصنيف الحافظ أب عروم المن الصلاح في عوم الحديث ينصنيف الحافظ أب عروم المن العالمة الدائة المنافسة على المنافسة المنا

مقرمة التقسير البغ العلامة الى القاسم الحبين بن محر كن المفضل الملقب إلا غب الاصفهائي .

المنع الفسكرية خرح المقدمة الجزية

مرابعت: ملاعلی بن سلطان محدالقاری مرابعت: ملاعلی بن سلطان محدالقاری مرابعت مرا

رف این مهمان می ارتبین کاندهه و معبدر از: علامه انشغاق ارجین کاندهه وی مع

موطا امام محد (موبی) معداضافه (سیرت امام محرٌ) ماشیر: مولانا عبدالحی مکھنوی -

محوعه موضوعات كبير (معه) تذكرة الموضوعات (عربي) - برمجوعه ملاً على قارئ آ

ميزان القروف ممثل بحواشي مفيده وحديده -مزم الخواطر (الجرم الثامن) اذ: السيدع الحكي الحسني م مزم النظر الغراليون الثامن الذالسيدع الخيرالي النظر النظر النظر النظر النفية الفكر -اذ - مولى عمد على لترالشونكي النام

- en de en de en de en de en de en de en en en de en de en de

المركي كركت فاركى حيارفا بل فررطبوعات معمادراضا فات ميده حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح بشرح نورالابينات ـ الصالح تركون اعلى محتلي اليف: عدمه الن ماجرة و شي عن من عبد الغني وجول الدين سيوحي أ تاليف: العدمة الشيخ احدالقعطاوي \_ المستعن إلى داؤد الرفيامة اضافات مفيده الجمرز الأماني وَوَجِهُ التَهِانِي فَي الفرارة البيع . "اليف: القاسم ا نما ) الوفاع في ميم قر الخلفاء "ايف: شيخ ممرالخضري". بن فيتره خلف بن احمرالشاطبی الرغبنی الاندلسی \_ ا دب المفتى واستفتى (لابن الصلاح) الحسامي دي شرق النفاي شرح: المجيب وحل القريب فاعسل السول الشاشي من المنسف و مون محرفظ الدي لشاشي البيب المولوي كفائم الدين المكيرا ثوي أ السول البردوي دون "بيت: تي برددي كنفي" حدالمة مترح ملم العلوم بنحنيه : علامه زمان مولانا البي فخش فيض بادي الاستنبان والنظائر مي مربب أي صنفة النعان -حَمَاقُ الصَّحَاية : عد مرحم سوسف الكا نرصوي من ولكين مرى وال البعب الشيخ أن أحام أن أن الأمهم من بخير-وُلِيلُ البُلاغيرُ الواصِحَةِ (مع شرة) ما بيف على الحام مصطفى ابنُ. البلاعة الواضحة ، بيف على لجارم ومستفى امن -دلوان مننی درسی (عرب) الهاميد (ترت وبي) مانة الحوية برايت النحوة ولوان حماسه (عرني) حاشيه التيخ الادب مولد نااع وازعي أ "ماريخ الخاهام بولف الام جلال الدي علم اليل من في كرانسوجي" في الطالبين (من ما نتيب مزاد الرغيين إناليف مولانه مجدمات اللي المام والنظ البيف موم الوزيدالديوي. رياض لصّالحين (عرن) جل قيمر. ملام محيني بن شرف لدين النودي . رياض لتسالحين (عربي) للإم يحيي بن منرف الدي النووي -جد و محقد خطاطین دری ربا صل لصالحين زعرفي از - امام تودي مداها دبيث تمبر سبق الغايات في سق الأبيات البيت الفاضل شرف على تضافري ". والسيديني أوالما وعماري المستعلق فيمت مكروى ہے۔ سراى مع صبيا . السراح . نصنيف علام عربيف اعمل شيخ ايل المان مراحي في الميرات . والله الفاص البيام نظام الدي كرانوي الم المركي الهيام المراحد المال المالي المركي المركي الفسي للبيضاوي ي وتي شارالس لي الأيم الكوران! العلوم مدياتية . اصعاد الفهوم . مولانا ما فيظ محدر البيته الكهنوى للبيس المفرياح زعربي سبوب ريم محرعبارين نعزدي سوال جواب نورالانوا رياز : دلانا محرع نشات صاحب تلمعنوي . النوفييح والنتلوع النافه فائته التبنيج والنتلوع النامانية شرب ابن عقيل (عربي الغية ١١) ابي عبدات محرجال الدب . مرح تراجم أبوات مع البحاري از ولا اشاه ولي المرودف. السوت لعلامة معتازاني إجوام المضيرة في (طبقات المنفير) كالبف عي الدن الوجر تفصيلي فهرست كتب مفت طلب فرمائين عمدالفاوركنا الي الوق حمعي عدن سح حاشيه يرعلامه ميراني كي اللباب كااضاف







تاليف يشخ الهدمولانا محمود حسن اليرالانا نورالله مرقده تسهيل مولانا سعيدا حمد بالنبوري مخرف دارالعلو ديوند ترتيب مولانا محتمد احب بالنبوري التازدارالعلوم ديوند مولانا محتمد احبين بالنبوري التازدارالعلوم ديوند محتمد المان في النبوري التازدارالعلوم ديوند

غیم قبار مین کے اعتراصنوں کے جوابات انہ ،- مولاناشیخ محمد عطا والرحن صاحب

3 J. Elris Control of the control of